# خطبات عثماني

5

شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمرتقى عثاني صاحب مظلهم

4

ضبط وترتیب محمد عبدالله میمن

**\$** 

ميمن اسلامك پبلشرز

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتني عثماني صاحب مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله ميمن صاحب اساذ جامد دارالعلوم كرابى

اشاعت اوّل: ستمبر سان عنه

با بهتمام : محمد مشهود الحق كليانوى

ناشر : میمن اسلامک پبلشرز

كمپوزنگ : عبدالماجد پراچه

جلد : ۵

نبت : ـ/ روي

حكومت ياكستان كاني رائلس رجستريش نمبر:

#### ملنے کے پتے

z میمن اسلامک پبلشرز، کراچی: 9205497-0313

z دارالاشاعت،أردوبازاركراچي

z مکتبه معارف القرآن، دارالعلوم، کراچی ۱۴۳

z ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چي ۱۳

z کتب خانداشرفیه، قاسم سینشر، اُردو بازار، کراچی ۱۳

z مكتبة العلوم ،سلام كتب ماركيث ، بنورى ٹاؤن ، كراچى

z مکتبه عمر فاروق، شاه فیصل کالونی، نز د جامعه فارو تیه، کراچی

z کمتبدرهمانیه، اُردوبازار، لا بور

## عرضِ مرتب

الحمدالله، الله تعالی نے استاذ کرم حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلیم العالی کو ہر میدان میں جو بلند مقام عطا فرمایا ہے، وہ مختاج بیان نہیں، حضرت والا مظلیم کے ہفتہ واری دو بیانات ہوتے ہیں، ایک بیان جعہ کے روز جعہ کی نماز سے قبل جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں ہوتا ہے، دوسرا بیان اتوار کے روز عصر کی نماز کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی کی جامع مسجد میں ہوتا ہے، سالہا سال سے ان بیانات کا بیسلسلہ جاری ہے، اور ''اصلاحی خطبات' کے نام سے ۱۸ /جلدوں پر مشتمل ان بیانات کا پہلا مجموعہ آپ حضرات کے سامنے آچکا ہے۔

پچھ عرصہ سے حضرت والا مظلہم نے جامع مسجد بیت المکرّم، گلشن اقبال میں قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی تفییر اور تشریح کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، جو بہت مفید سلسلہ ہے، اس سے تمام طبقہ کے حضرات کوفائدہ ہورہا ہے، بہت سے حضرات کی خواہش تھی کہ تفییر کے اس سلسلے کونمایاں طور پر شائع ہونا چاہئے، تاکہ اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے، چنانچہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے تاکہ اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے، چنانچہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے

م

ہوئے''خطبات عثمانی'' کے نام سے دوسرے مجموعہ کا آغاز انہی تفسیری بیانات
سے کیا جا رہا ہے، چونکہ ان تفسیری بیانات میں حضرت والا مظلیم کے اسفار کی
وجہ سے وقفات زیادہ ہوجاتے ہیں، اس لئے وقتی موضوعات اور دیگر موضوعات
کے بیانات کو بھی''خطبات عثمانی'' میں شامل کیا جا رہا ہے، اللہ تعالی اس سلسلے کو
قبول فرمائے، اور آخرت کی نجات اور علم دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائے۔ آمین
مجموعید اللہ میمن

استاذ جامعه دارالعلوم کراچی کیم محرم الحرام ۴ ۱۳۳۳ء

|           | (             | ۵ )                                   |
|-----------|---------------|---------------------------------------|
|           | رست           | اجمالي فه                             |
|           | جلدنمبر:۵     | خطبات عثانى                           |
| صفحهبر    |               | عنوانات                               |
|           | القارعة )     | (تفسيرسورة                            |
| <b>79</b> |               | ۱) آخرت کی تیاری کریں                 |
| ۳۱        |               | ۲) قیامت کا ہواناک منظر               |
| ۵۷        |               | ٣) سنت کے مطابق عمل کیجئے             |
| ۷1        | نے کا ذریعہ   | یم) ''اخلاص''عمل میں وزن پیدا کر۔     |
| ۸۳        | ئىشرط ہے      | ۵) ''اخلاص''اعمال میں وزن کے ل        |
|           | عاديات)       | (تفسيرسورة :                          |
| 90        |               | ٢) گھوڑے سے وفاداری کاسبق لو          |
| 1+4       | كمنا          | ے) ناشکری کی پہلی شم:غیراللہ سے ماناً |
| Iri       | ط استعمال     | 🐧 ناشکری کی دوسری قشم: نعمتوں کا غلا  |
| ıra       |               | 9) پوراجىم ايك عظيم كارخانه           |
| 160       | یندگی گزار نا | ۱۰) ناشکری کی تیسری قشم:غفلت میں ز    |
| וצו       |               | اا) مال تو ہو، اس کی محبت نہ ہو       |

(۱۲) کونسا مال ۔سکون کا باعث ہے؟ 140 (تفسيرسورة الزلزال) (۱۳) یہ مال و دولت کا منہیں آئے گا IAZ (۱۴) میدان حشر میں کس طرح جمع کیا جائیگا؟ 1+1 (18) کیا آپوش کے سائے میں جانا چاہتے ہیں؟ 119 (١٦) نيك كام كاخيال آئے توفوراً كرلو 750 (١٤) گنا ہوں کو چھوٹا مت سمجھو 101 (۱۸) زندگی کے تمام کاموں کوعبادت بنادو 440 (۱۹) وه چپوٹے اعمال جو باعث ثواب ہیں **7**22 (۲۰) عمل کم نواب زیاده 119

| مفحتمبر |
|---------|
|         |
| 19      |
| ۳•      |
| ۳.      |
| ۳۱      |
| ٣٢      |
| ٣٢      |
| ٣٣      |
| س س     |
| ۳۴      |
| ۳۵      |
| ۳٩      |

|            | 4                                       |
|------------|-----------------------------------------|
|            | تفصیلی فهرست مضامین                     |
| صفحةنمبر   | عنوانات                                 |
|            | (تفسيرسورة القارعة )                    |
| 79         | (۱) آخرت کی تیاری کریں                  |
| ۳.         | تمهيد                                   |
| ۳+         | دل دہلانے والی چیز                      |
| ۳۱         | ال سورت کا ترجمه                        |
| ٣٢         | قیامت کا تذکرہ                          |
| ٣٢         | ٱخرت کی فکر پیدا کرو                    |
| mm         | د نیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے          |
| ٣٣         | پھرتو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں |
| ٣٣         | ہر کا م سوچ سبچھ کر کر و                |
| <b>7</b> 0 | جرائم ہونے کا سبب کیا ہے؟               |
| ۳٩         | جرائم كالصل سببين آخرت سے غفلت''        |
| ٣٧         | ہمارے ملک کا حال                        |
| ۳۸         | صحابه کرام ۷ اورفکرآ خرت                |

| 1 |             | <del></del>                             |
|---|-------------|-----------------------------------------|
|   | ٣٨          | قرآن کریم بار بارآ خرت کی یا دولاتا ہے  |
|   | ایم         | (۲) قیامت کا ہولناک منظر                |
|   | 44          | آخرت کی فکر جرائم سے بچانے والی ہے      |
|   | سفما        | انسان بکھرے ہوئے پر دانوں کی طرح        |
|   | 44          | پہاڑ دھنگی ہوئی روئی کی طرح             |
|   | 44          | پہاڑ ہوا میں تیررہے ہو نگے              |
|   | <b>٣</b> ۵  | ز مین چیشل میدان بن جائیگی              |
|   | ra          | جنت کی نعتیں                            |
|   | <b>1</b> 74 | من پیندزندگی ہوگی                       |
|   | <u>۴</u> ۷  | د نیا کی کوئی خوشی کامل نہیں            |
|   | ۴۸          | ہر خوشی میں غم کا کا نٹا بھی ہے         |
|   | ۴۸          | جنت میں خوشی کامل ہوگ                   |
|   | ٩٧          | ال شخص کا ٹھکا نہ جہنم کا گھڑا ہوگا     |
|   | ۴ م         | جہنم سرایا نکلیف ہی نکلیف ہے            |
|   | ۵٠          | اعمال کی تر از وئیں ہلکی ہیں یا بھاری   |
|   | ۵۱          | موت كومت بجولو                          |
|   | ۵۱          | تراز دؤں کو بھاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ |
|   | ۵۲          | د نیا میں دوطرح کے لوگ ہیں              |
|   | <b>4</b>    |                                         |

| م نے تمہیں بے فائدہ پیدائہیں کیا                                 |
|------------------------------------------------------------------|
| یر دونوں برابر نہیں ہو سکتے                                      |
| نصاف کرنے والی تراز و تیں                                        |
| عمال کا وزن کس طرح ہوگا؟                                         |
| نصاف ہوتا ہوانظرآئے                                              |
| وسراسوال                                                         |
| (۳) سنت کے مطابق عمل سیجئے کے                                    |
| مهید ۵۸                                                          |
| یخ اعمال میں وزن پیدا کریں                                       |
| عمال میں وزن کی تین شرطیں 89                                     |
| بلی شرط'' ایمان''                                                |
| وسری شرط'' صدق''                                                 |
| سىق كى ايك مثال                                                  |
| یک دہاتی کا واقعہ                                                |
| ن رکعتوں میں کوئی وزن نہیں تھا                                   |
| ر بدعت گمراہی ہے                                                 |
| س عمل کی کوئی وقعت نہیں                                          |
| نیجہاور چالیسوال کرنا بدعت ہے ۔<br>پنجہاور چالیسوال کرنا بدعت ہے |

|            | <del></del>                                     |
|------------|-------------------------------------------------|
| ar         | میت والے گھر میں دوسرے لوگ کھا تا بھیجیں        |
| 77         | پابندی کی وجہ سے میمل بدعت بن گیا               |
| ٧٧         | دعوت کا انتظام تر کہ ہے کرنا جا ئزنہیں          |
| ٧٧         | جمعہ کی دورکعت کے بجائے چار رکعت پڑھنے کا نتیجہ |
| ۸۲         | سنت اور بدعت کی دلچیپ مثال                      |
| ۷٠         | خلاصہ                                           |
|            | (۴)''اخلاص''                                    |
| ۷۱         | عمل میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ                  |
| <b>4</b> ٢ | تمهيد                                           |
| <b>4</b> ٢ | وه من پیندزندگی میں ہوگا                        |
| ے ۳        | اس کا ٹھکا نہ جہنم کا گھڑا ہوگا                 |
| ۷۳         | اعمال میں وزن پبیدا کرو                         |
| ۷۳         | اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟                   |
| ∠۵         | وزن اعمال کی بنیادشرط''ایمان''                  |
| ∠۵         | کا فروں کے اعمال گرد وغبار کی طرح               |
| ۲۷         | وزن پیدا ہونے کی دوسری شرط''اخلاص''             |
| ∠4         | اخلاص کے ساتھ صرف فرائض وواجبات ادا کرنے والا   |

|           | <del></del> (                            |
|-----------|------------------------------------------|
| <b>44</b> | یک کتے کو پانی پلانے پر مغفرت            |
| ۷۸        | <i>ے عمل میں دکھاوے کا شائے نہیں تھا</i> |
| ۷۸        | نسي نيكى كوخقير مت منجھو                 |
| <b>4</b>  | پچو نے عمل کو بھی مت چپوڑ و<br>پ         |
| ۸۰        | راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا نا          |
| ۸۱        | یک نیکی دوسری نیکی کو میپنجی ہے          |
| ۸۱        | نیکی کا خیال''اللہ کا مہمان'' ہے         |
| ۸۲        | يەم مان دوبارە آئىگا                     |
|           | (۵) اخلاص                                |
| ۸۳        | عمل میں وزن کیلئے شرط ہے                 |
| ۸۳        | تمهيد                                    |
| ۸۴        | عمل میں وزن کیلئے''صدق''شرط ہے           |
| ۸۵        | ن کے اعمال ا کارت ہو گئے                 |
| ΥA        | ممل میں وزن کیلئے''اخلاص''شرط ہے         |
| ΥΛ        | جسمانی ورزش کی نیت سے نماز پڑھنا         |
| ۸۷        | ر چیز کی لو جک Logic نکالنا              |
| ۸۷        | نماز خالص الله کیلئے ہو                  |
|           |                                          |

|     | نماز بإجماعت كامقصد                     |
|-----|-----------------------------------------|
| ^^  | •                                       |
| ^^  | حج کوانٹرنیشنل کانفرنس قرار دینا        |
| ۸۹  | امام احمد بن حنبل                       |
| 9+  | محبت سے دیا جانے والاقتحفہ              |
| 91  | ''هديه'' برکت والی چیز ہے               |
| 91  | شادی وغیرہ کےموقع پر دیا جانے والا هدیہ |
| 98  | دل نہ چاہتے ہوئے <i>ھد</i> ید دینا      |
| 91" | ز واییزنگاه بدل لو                      |
| 91~ | عمل میں وزن پیدا کرنے کی تمین شرطیں     |
| ۹۴  | خلاصه                                   |
|     | (تفسيرسورة عاديات)                      |
| 90  | (۱) گھوڑے سے وفاداری کاسبق لو           |
| 94  | سورة عاديات كامركزي مضمون               |
| 94  | ز مانه جا ہلیت میں عربوں کی حالت        |
| 9∠  | گھوڑ وں کی قشم کھا نا                   |
| 91  | سورت کا ترجمہ                           |
| 1++ | گھوڑ وں کے حالات پرغور کرو              |

|      | <del></del> (                         |
|------|---------------------------------------|
| 1++  | گھوڑا طاقت کی علامت ہے                |
| 1+1  | گھوڑ ہے کوانسان کیلئے مسخر کردیا      |
| 1+1  | گھوڑا تیز دوڑنے والا ہے               |
| 1+4  | گھوڑ ااپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے |
| 1+14 | گھوڑے سے وفاداری کاسبق لو             |
| ۱۰۴۳ | اکثر انسان ناشکرے ہیں                 |
| 1+0  | سورة عاديات كاپيغام                   |
|      | (۲) ناشکری کی پہلی قشم                |
| 1•∠  | غیراللّدے مانگنا                      |
| 1•٨  | تمهيد                                 |
| 1+9  | گھوڑ ہے کوانسان کا تابع بنادیا        |
| 11+  | گھوڑے کی قشم کھانے کی وجہ             |
| 11+  | نعتوں کے انبار میں انسان مل رہاہے     |
| 111  | مشركين عرب كاعقيده                    |
| 111  | اہل عرب اور اللہ کی بہت بڑی ناشکری    |
| 111  | یہ بدترین ناشکری ہے                   |
| 1194 | کفرے معنی '' ناشکری''                 |

|     |      | ( ۱/۲ ) <del></del>                            |
|-----|------|------------------------------------------------|
|     | ۱۱۴  | مسلمانوں کی رسمیں شرک تک پیچی ہوئی ہیں         |
|     | 1110 | عقیدت اور محبت کے نام پرشرک                    |
|     | 110  | محبت کے نام پر مجھے اللہ سے مت ملا دینا        |
|     | IIY  | دييخ والحالله بين                              |
|     | III  | ' ' وا تا' ' الله کے علاوہ کو ئی نہیں          |
|     | 114  | بیہ ناشکری مسلمانوں میں بھی چھیل گئ ہے         |
|     | ш    | مزارات پرسجدے                                  |
|     | ш    | مزارات پرجا کراللہ تعالیٰ ہے مانگے             |
|     | 119  | نا شکری کی تین قشمیں                           |
|     |      | (۳) ناشکری کی دوسری قشم                        |
|     | Iri  | نعمتوں كاغلط استعمال                           |
|     | ITT  | تمهيد                                          |
|     | 122  | ناشکری کا دوسرا طریقه                          |
|     | 122  | ناشکری کی مثال                                 |
|     | 111  | نعت کونا فر مانی میں استعال کرنا'' ناشکری'' ہے |
|     | 127  | آنكه ايك عظيم نعمت                             |
|     | 120  | آنكه كاغلط استنعال                             |
| - 1 |      |                                                |

| <u> </u>                                                            |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| نگاہ کا صحیح استعال ہیہ ہے                                          |        |
| • •                                                                 | 11 6   |
| دوسرا مخض اس کو کیسے پسند کریگا                                     | 174    |
| مجھے زنا کی اجازت دید یجئے                                          | IFY    |
| اجازت بھی کس ذات ہے؟                                                | 114    |
| حضورا قدس ملی ایش کے سمجھانے کا پیاراانداز کے سمجھانے کا پیاراانداز | 114    |
| نگاه ڈالتے وقت بیسوچ لو                                             | IFA    |
| بینٹس وشیطان کا دھوکہ ہے                                            | 119    |
| الله تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں                           | 149    |
| كيا ما لك كي خاطر نظر نہيں ہٹا سكتے؟                                | 184    |
| ا پنی ہمت کو استعمال کرو                                            | 184    |
| زبان عظیم نعمت اسلا                                                 | 1111   |
| زبان کا صحیح استعمال ۱۳۱                                            | اسما   |
| زبان کے ذریعہ دوسروں کا دل ٹھنڈ اکرو                                | 184    |
| زبان کا غلط استنعال استعال                                          | ١٣٣    |
| خلاصه                                                               | سم سوا |
| (۴) پوراجسم ایک عظیم کارخانه سه                                     | ira    |
| تمہید ۔                                                             | 124    |
| جسم کاک ای جه عظیم نعم دی                                           | ر سور  |

| ن ایک کارخانہ ہے۔<br>معنوا یک کارخانہ ہے                                                        | ۶,  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| و ایک ارضارہ ہے۔<br>منوعی گردے کیلئے و ماغ کہاں سے لائیں؟ منوعی گردے کیلئے و ماغ کہاں سے لائیں؟ |     |  |
| •                                                                                               |     |  |
| پیاس''ایک میٹر ہے ۔<br>پیریزیں                                                                  |     |  |
| آ نکھ'ایک کارخانہ عجائب ہے۔                                                                     |     |  |
| پنے وجود پرغور کرو بے                                                                           |     |  |
| ضاء کا غلط استعمال ناشکری ہے                                                                    | ۶   |  |
| ں و دولت کا غلط استعمال ناشکری ہے                                                               | J١  |  |
| ھانوں کا ضیاع ناشکری ہے ۔<br>انوں کا ضیاع ناشکری ہے                                             | J   |  |
| ت اور صحت کی نا قدری                                                                            | وفة |  |
| اصہ ۱۳۳                                                                                         | ضل  |  |
| (۵) ناشکری کی تیسری قشم                                                                         |     |  |
| غفلت میں زندگی گزارنا ۱۳۵                                                                       |     |  |
| پيد ١٣٦                                                                                         | تمب |  |
| سان گھوڑ ہے ہے بھی گیا گز راہے                                                                  | از  |  |
| فگری کی پہلی صورت کا 184                                                                        | ė   |  |
| فگری کی دوسری صورت                                                                              | ٤   |  |
| نگری کی تیسری صورت ۱۴۹                                                                          | ٤   |  |

| 14)  |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 14.4 | ندگی غفلت میں گز ررہی ہے                       |
| 114  | نبھی ان پرشکرادا کرنے کا خیال آیا؟             |
| 10+  | گر بی <b>نمت چ</b> ھن جائے؟                    |
| 10+  | نفلت کے عالم میں کھانا کھالیا                  |
| 161  | گاھڪ الله تعاليٰ کي نعمت ہے                    |
| 161  | نكر پرنعمت ميں اضافه                           |
| IST  | تفرات انبیاء ٥ کا مقصد                         |
| 100  | یدار ہونے کے بعدالفا ظشکر                      |
| 100  | یں ''شکر'' ادا کرنے سے قاصر ہوں                |
| 124  | نسان صرف' 'سانس'' کی نعمت کاشکرا دانہیں کرسکتا |
| 100  | نگرے ساتھ''استغفار'' بھی کرو                   |
| 164  | راہم کام اللہ کے نام سے شروع کرو               |
| rai  | یکام میرے بس میں نہیں تھا                      |
| 104  | نا ثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں          |
| 101  | نسان کوغفلت سے نکالا جار ہاہے                  |
| ۱۵۸  | رموقع کی دعائمیں پڑھنے کی عادت ڈالو            |
| 141  | (۲) مال ہو، اسکی محبت نہ ہو                    |
| ואר  | نهيد                                           |

|     | 144  | انسان خوداس پر گواہ ہے                 |
|-----|------|----------------------------------------|
|     | IYM  | مال کی محبت میں آ گے بڑھا ہوا ہے       |
|     | 141" | یہ مال اپنی ذات میں خیر ہے             |
|     | וארי | پاک مال نیک آ دمی کیلئے بہترین چیز ہے  |
|     | 441  | مال کی محبت بری چیز ہے                 |
|     | arı  | مال ودولت پانی کی طرح ہے               |
|     | ۲۲۱  | وہ مال انسان کو ڈیودیتا ہے             |
|     | 144  | مال تمہارا خادم ہے، نہ کہتم اسکے خادم  |
|     | 142  | وه دولت کس کام کی؟                     |
|     | AFI  | ہاتھ کی تھجلی کوکیا کروں؟              |
|     | 179  | انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے |
|     | 14+  | '' قناعت'' انسان کا پہیٹ بھر سکتی ہے   |
|     | 121  | مال کو جمع کرنے کی فکر حجیوڑ دو        |
|     | 124  | واش روم ضرورت کی چیز ہے                |
|     | 124  | مال و دولت بھی ضرورت کی چیز ہے         |
|     | 121  | ىيەمال آخرت مىں عذاب بن جائيگا         |
|     | 124  | خلاصه                                  |
| - 1 | 1    |                                        |

|       | ( II )                            |
|-------|-----------------------------------|
| 120   | (۷) کونسا مال سکون کا باعث ہے     |
| 124   | التمهيد                           |
| 124   | مال اپنی ذات میں بری چیزنہیں      |
| 122   | مال کی محبت بری چیز ہے            |
| 122   | مال و دولت میں کشش رکھ دی گئی ہے  |
| 149   | یہ مال کس طرح حاصل کیا جارہا ہے؟  |
| 149   | مال عذاب بھی بن جا تا ہے          |
| IAI   | مال تھوڑا ہو،لیکن باعث سکون ہو    |
| IAI   | د نیا اور آخرت کی خوشگواری        |
| IAT   | آ خرت میں سب راز فاش ہوجا تھیں گے |
| IAM   | قبرمیں کچھساتھ نہیں جائیگا        |
| IAM   | صرف عمل ساتھ جائيگا               |
| 110   | خلاصه                             |
|       | تفسيرسورة الزلزال                 |
| 114   | (۱) په مال و دولت کامنېيس آئيگا   |
| 1/1/1 | تمهيد                             |

|      | (r•)                                          |
|------|-----------------------------------------------|
| 100  | ال سورت كا ترجمه                              |
| 1/19 | قيامت كا زلزله                                |
| 19+  | اس سورت میں دوسرا زلزلہ مراد ہے               |
| 19+  | سب خزانے باہرآ جائیں گے                       |
| 191  | خزانوں کو ہاہراُ گلوانے کا مقصد               |
| 198  | اس دن بینزانے کچھکام نہآئیں گے                |
| 191" | پیروپیہ پیسہ اپنی ذات سے فائدہ دینے والے نہیں |
| 191" | ىيەردىپىيە پىيىە جائىگا تو فائدە آئىگا        |
| 1917 | ایک عبرت آموز وا قعه                          |
| 190  | یہ وہی مال و دولت ہے                          |
| 194  | اس دن زمین ساری خبریں سنادیگی                 |
| 194  | زمین کیسے بولے گی؟                            |
| 194  | زبان بغیرزبان کے کیسے بول رہی ہے؟             |
| 19/  | بیچ کو بولنے کی طاقت دیدی                     |
| 199  | زمین انسانوں کے اعمال کی گواہ ہے              |
| 199  | آخرت کا عالم بالکل مختلف ہے                   |
| r••  | وقت کے اندر لمبائی بھی ہے، چوڑ ائی بھی        |
| r+1  | خااص                                          |

خلاصه

#### (٢) ميدان حشر مين كس طرح جمع كيا جائيگا؟ ٢٠٣ تمهيدا ورترجمه 7+1 قيامت كازلزله 1+1 دوباره زنده کرنا''اللهٰ'' کیلیے مشکل نہیں 1+0 تا کے تمہیں بدلہ دیا جائے 1+0 به مال و دولت کچھ کام نه آئيگا Y+4 ز مین و پتھر میں شعور موجود ہے 1+4 ہر چیز بہیج خوال ہے 1+4 پتھروں میں اللہ کی خشیت Y+A درختوں میں شعور موجود ہے Y+A ہر چیز کو ہدایت بھی عطا فر مائی 1+9 پتھروں میں نشوونما موجود ہے 11+ بیز مین ماری "جاسوس" ہے 11+ بيرز مين سچي گوابي د يگي 711 بيز مين تمهاري دشمن نهيس 411 الله تعالیٰ گواہی دلوارہے ہیں 717 تمہارے پروردگارنے اس کو تھم دیا ہے 111 ہمیں کس نے اٹھادیا؟ 711

| ما ۲ | یکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 710  | میدان حشر میں مختلف گروہ ہوں گے                  |
| 714  | اپینے بارے میں خود ہی فیصلہ کرلو                 |
| 714  | تمام اعمال کار یکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے |
| 712  | آج کمپیوٹرنے اس کاسمجھنا آسان کردیا              |
| ria  | ہر کا م سوچ سمجھ کر کر و                         |
| 119  | (m) عرش كے سائے ميں جگہ حاصل سيجئے               |
| 44.  | تمهيد                                            |
| 44.  | اعمال نامه دکھا دیا جائیگا                       |
| 771  | اعمال كاانجام سامنے آجائيگا                      |
| 771  | میدان حشر کی طرف جانے کے ذرائع                   |
| 777  | قبرے اٹھتے ہی سختیاں شروع ہوجا ئیں گی            |
| ***  | ميدانِ حشر اور شختی کا عالم                      |
| 444  | ميدان حشر اورعرش كاسابيه                         |
| 770  | امام عادل <i>عرش کے سائے میں</i> ہوگا            |
| 773  | وہ'' نوجوان'' عرش کے سائے میں ہوگا               |
| 777  | الله كيلية محبت كرنے والے عرش كے سائے ميں        |

|              | ( rm )                                   |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>۲۲</b> ∠  | تیامت کے روز وہ محبوب کے ساتھ ہوگا       |
| 447          | الله کی یاد میں رونے والاعرش کے سائے میں |
| 779          | و هخض جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو      |
| 779          | ایک لو ہار کا واقعہ                      |
| 1771         | اذان کے وقت کام بند                      |
| 777          | اللہ سے ڈرنے والاعرش کے سائے میں         |
| <b>7</b> 77  | چھپا کرصد قد کرنے والاعرش کے سائے میں    |
| rmm          | تم كونسى ٿولى ميں شامل ہونا چاہتے ہو؟    |
| rma          | (۴) نیک کام کا خیال آئے تو فوراً کرلو    |
| <b>۲</b> ۳4  | تمهيد                                    |
| ۲۳٦          | جامع اورمنفردآ بات                       |
| <b>1</b> 772 | ہر وقت ذہنوں میں رکھنے والی آیات         |
| ۲۳۷          | نامه اعمال میں ہرعمل دیکھ لے گا          |
| ۲۳۸          | ہر عمل کا انجام دیکھ لے گا               |
| 149          | نیک عمل کوکر گزرو                        |
| 4M+          | کسی نیکی کوحقیرمت سمجھو                  |
| rr+          | کتے کو پانی پلانے پر بخشش ہوگئ<br>رین    |
| ۲۳۲          | کونسی نیکی وہاں کام آ جائے ہے            |

|             | ( Y/Y ) <del></del>                           |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ۲۳۲         | رے<br>بیرقا نون نہیں، بلکہ رحمت کا معاملہ ہے  |
| ۲۳۳         | یا<br>شیطان سے ہتھیار چھین لیا                |
| 464         | دور کعتیں پڑھلو                               |
| 444         | فورأ صدقه خیرات کردو                          |
| ተሞሞ         | سبق آموز واقعه                                |
| ۲۳۵         | نیک نیتی کے صدقہ کا نتیجہ                     |
| ۲۳۲         | صدقہ میں مقدار نہیں ، اخلاص مطلوب ہے          |
| rr2         | قیامت کے روز نیکی سامنے آ جا ئیگی             |
| <b>1</b> 42 | نیکی کا خیال آئے تو کر گزرو                   |
| ۲۳۸         | ایک شاعر کا عجیب وا قعه                       |
| 449         | حضورا قدس ملافظاليلم كالمحبت كي چنگاري        |
| <b>101</b>  | (۵) گنا ہوں کو جھوٹا مت مجھو                  |
| rar         | تمهيد                                         |
| ror         | ''برائی'' برائی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی           |
| ram         | شیطان کا دھوکہ                                |
| rom         | گناه اور نافر مانی کی مثال                    |
| rar         | صغیرہ کومعمو لی سمجھنا اسکو کبیرہ بنا دیتا ہے |
| rar         | ''اصرار'' سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جا تا ہے     |

|             | ( YA ) <del></del>                          |
|-------------|---------------------------------------------|
| ray         | ر<br>حرام اور ناجائز میںعملاً کوئی فرق نہیں |
| ray         | حرام کامکر کا فرہے                          |
| <b>7</b> 02 | نا جائز کا منکر کا فرنہیں                   |
| <b>70</b> 2 | الله تعالیٰ کی رحمت کا عجیب معامله          |
| 101         | نامهاعمال مین" ؤ بیبٹ کریڈٹ' 'نہیں          |
| 709         | توبہ کا راستہ کھلا ہواہے                    |
| +4+         | ''ولی اللہ'' بننا بہت آ سان ہے              |
| 444         | شیطان کے بہکاوے                             |
| 771         | چھو کے کاٹے کا تریاق                        |
| 741         | یک سبق آ موز وا قعه                         |
| 747         | س وا قعہ ہے کیاسبق ملے؟                     |
| ۳۲۳         | توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا حماقت ہے        |
| ۲۲۳         | پے نفس پرزبردسی کرو                         |
| 740         | (۲) زندگی کے تمام کاموں کوعبادت بنادو       |
| 440         | تمهيد                                       |
| ۲۲۲         | کسی نیکی اور گناه کو چپوٹا مت سمجھو         |
| 777         | تلاوت میں ہرحرف پر دس نیکیاں                |
| 742         | آج نیکیوں کی قدرنہیں                        |

|                     | (                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>۲4</b> A         | ایک نیکی کی قیمت                              |
| 744                 | یہ مال آخرت کے بنک میں ٹرانسفر کر دو          |
| <b>۲</b> 49         | سارے کا معبادت بنالو                          |
| <b>7</b> 2•         | صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے              |
| 141                 | بہترین دیناروہ ہے جو بیوی پچوں پرخرچ ہو       |
| 141                 | ہر کام دھیان اور شیح نیت سے کرو               |
| <b>7</b> 2m         | صف اوّل کی فضیلت                              |
| <b>7</b> ∠ <b>m</b> | دوسروں کی تکلیف کے خاطر صف اوّل جھوڑ نا       |
| 424                 | ہر کام نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے               |
| 720                 | گناهِ بےلذت کوچھوڑ دو                         |
| Y22 (               | (۷) وہ چھوٹے جھوٹے اعمال جو باعث ِ ثواب ہیں   |
| rZA                 | تمهيد                                         |
| <b>1</b> 41         | بعض نیک کاموں میں مشقت                        |
| r_9                 | نیکیوں میں اضافے کی ضرورت                     |
| ۲۸+                 | خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے                   |
| ۲۸۰                 | حضور صالطالیا کی چیرے پر ہروفت تنبسم ہوتا تھا |
| 711                 | کوئی د نیاوی فائده مطلوب نہیں                 |

|              | <del></del> ( ۲۷ ) <del></del>                |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>7</b>     | للد کیلئے محبت کے بدلے میں عرش کا سامیہ ملیگا |
| ram          | مجھےتم سے اللہ کیلئے محبت ہے                  |
| ram          | نستی کاکلمه کهه دیینے پراجروثواب              |
| ۲۸۳          | ِ وسروں کو تکلیف سے بچانے پر اجروثواب         |
| rar          | ەلەط جىگە پر پاركنگ كرتا                      |
| 7A8          | پار کنگ کیلیے مناسب جگہ کی تلاش پر اجر وثواب  |
| 710          | بڑی مساجد کے باہر غلط پار کنگ                 |
| PAY          | بحلی ضائع ہونے سے بحپا نا نیکی ہے             |
| PAY          | بیلی کے استعمال کو کم کرنا بھی نیکی ہے        |
| <b>7</b> 1/2 | بلی چورکو چوری سے بچا نا نیکی ہے              |
| 711          | استے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا نا نیکی ہے        |
| <b>174</b> 9 | (۸)عمل کم ثواب زیاده                          |
| <b>7</b> 09  | تمهيد                                         |
| <b>79</b> •  | سى نيكى كونظرا ندازمت كرو                     |
| <b>79</b> •  | سجد میں داخل ہوتے وقت کی سنت                  |
| <b>79</b> 1  | س وفت الله كامحبوب بن جاتا ہے                 |
| <b>797</b>   | بوتا يهننے كامسنون طريقه                      |

\_\_\_\_\_

| rgm         | بيت الخلاء ميں جانے كامسنون طريقنه              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ram         | پانی <u>پین</u> ے کامسنون طریقنہ                |
| rar         | صلدرخی کرنا سنت ہے                              |
| 790         | رشته داری کے حقوق                               |
| <b>79</b> 0 | بدلہ چکا نا کوئی صلہ رحی نہیں                   |
| <b>79</b> 4 | رشتہ تو ڑنے والے کے ساتھ جوڑ و                  |
| rey         | ا یک صحابی کی صلہ رحمی                          |
| <b>79</b> ∠ | پڑوسیوں کے حقوق                                 |
| <b>79</b> A | آج پروس کا کوئی تصور نہیں رہا                   |
| <b>79</b> A | پاس بیٹھنے والا پڑوسی ہے                        |
| 799         | بیر بھی نیکی ہے                                 |
| 799         | جعه کی نماز کیلئے خوشبولگا کرآؤ                 |
| ۳٠٠         | ایبا شخص مسجد میں نہ آئے                        |
| <b>**</b> 1 | ا پنی زند گیوں میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کریں |
|             | •                                               |
| П           |                                                 |

بسماللهالرطنالرحيم

# آخرت کی تیاری کریں

تفسيرسورة قارعة

(1)

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْ بِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ لا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَوَلانًا مُحَمَّدًا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانًا مُحَمَّدًا وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارُكَ وَسَلَّم تَسُلِيْها كَثِيْراً .

آمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِي الرَّجِيِّمِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ •

الْقَامِعَةُ ﴿ مَا الْقَامِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدْلَمِكَ مَا الْقَامِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدْلَمِكَ مَا الْقَامِعَةُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

مَوَانِينُهُ أَنْ فَهُو فِي عِيْشَةٍ تَمَاضِيةٍ أَ وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَانِينُهُ أَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ تَمَاضِيةٍ أَ وَمَا اَدُلُمِكَ خَفَّتُ مَوَانِينُهُ أَ فَأَمَّهُ هَاوِيةٌ أَ وَمَا اَدُلُمِكَ مَاهِيهُ أَ وَمَا اَدُلُمِكُ مَاهِيهُ أَ وَمَا اللهُ مَوْلْنَا مَاهِيهُ أَ نَامٌ حَامِيةٌ أَ أَمَنْتُ بِاللهِ صَنَقَ اللهُ مَوْلْنَا الْعَظِيْم، وَصَنَقَ اللهُ مَوْلْنَا الْعَظِيْم، وَصَنَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَعُنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ اللهُ وَرَبِ الْعَلَمِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ اللهُ وَرَبِ الْعَلَمِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ اللهُ وَرَبِ الْعَلَمِينَ وَالْعَالِمُ اللهُ وَرَبِ الْعَلَمِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْعَالُولُولُهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز، بیقر آن کریم کی سورة القارعة ہے جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور بیھی پارہ عم کی ان سورتوں سے ہے جو اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، اور نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں، اس کی کچھ تفسیر و تشریح کرنا پیش نظر ہے، اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق اس کو بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

### دل دہلانے والی چیز

اس سورت کا نام' سورة القارعة ''ب، اوراس سورت کا آغاز بھی لفظ
''الْقَائِ عَهُ '' سے ہوا ہے' آلْقائِ عَهُ ﴿ مَاالْقَائِ عَهُ ﴿ ثَالْقائِ عَهُ ﴿ ثَالْقائِ عَهُ ﴿ مَالْقَائِ عَهُ ﴿ ثَالْقَائِ عَهُ ﴿ ثَالْقَائِ عَهُ ﴿ ثَالِمُ سَكُونَا بِرُامْشُكُل ہے،
اس لفظ 'آلْقائِ عَهُ ''كاكوئى مناسب ترجمہ اردو زبان میں كرنا برُامشكل ہے،
یہ لفظ قَرَّ عَیَقْرَعُ سے لَكلا ہے، جس كے لفظى معنی ہیں' کھڑ كھڑانا' جیسے كسی
درواز سے پر دستك دی جائے تو اس كو بھی ''قرع عَ'' كہتے ہیں، اگركس چيزكو جمنجوڑا جائے تو اس كو بھی ''قرع '' سے تعبیر كیا جاتا ہے، لہذا ''الْقَائِ عَهُ '' كا

کوئی قریب تر ترجمہ اردو میں ہوسکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ''دل دھلادیے والی چیز'الیی چیز جو انسان کا دل دھلادے۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کھڑ کھڑادیے والی چیز ہولوگوں کھڑادیے والی چیز سے کیا ہے، بیاس کالفظی ترجمہ ہے، لیتن الیی چیز جولوگوں میں اور کا نئات کے اندرایک حرکت پیدا کردے۔ اور یہاں اس سے مراد "قیامت' ہے۔

#### اس سورت کا ترجمه

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے،اوراس انداز سے فرما ياك "ألْقَاي عَدُنْ مَا الْقَاي عَدُنَ " ول وهلادي چيز، وه كيا بول وهلاديين والى چيز؟ "و مَا أدْلُونك مَا الْقَابِيعَةُ أَنْ اورتمهين كيا معلوم كدوه ول وهلا دینے والی چیز کیا ہے؟ ابتداء میں قیامت کی عظمت اور اسکی خوفنا کی کو بیان کرنے کیلئے الله تعالی نے بیانداز بیان اختیار فرمایا ہے 'یوَم یکون اللائ كَالْقَرَاشِ الْمَبْتُونِ ﴿ " بي ول وهلانے ويد والا واقعه اس ون بيش آئے گاجس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوجائیں گے'' وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْقُوثُ ﴿ ` ' اور يَهِارُ البِيهِ بوجاسَي كَ جِيسِهِ وَهَكَلَ بُولَى رولَى ، جيسِه وھنگی ہوئی روئی کے ریزے ریزے ہوا میں بکھر جاتے ہیں ہتو بیسارے بہاڑ رَحْكَى بُونَى رُونَى كَى طرح بُوجًا كَيْنِ كَا ' 'فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَا ذِينُهُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ يَّا ضِيَةٍ ۞ " كِيراس دن جس كي تراز و بهاري ہوگئ وہ تو اپني من پيند زندگی میں ہوگا، لینی الیی زندگی میں ہوگا جس میں وہ خوش ہوگا، اس کی طبیعت

اورخواہش کے مطابق وہ زندگی ہوگ' و اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ ﴿ فَاَمُّهُ اَورخواہش کے مطابق وہ زندگی ہوگ تو اس کی ماں یعنی اس کا مرکز ایک بہر گہرا گھڑا ہوگا'' وَمَا آدُنُ لِ لِكَ مَاهِيَهُ ﴿ "اورتہمیں کیا معلوم کہ وہ گھڑا کیا ہے '' نَامٌ حَامِيَةٌ ﴿ "وہ ایک دھکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ قیامت کا تذکرہ

پارہ عم میں اور ۲۹ میں جو سور تیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان میں قیامت اور آخرت کا بیان کثرت سے آیا ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی؟ قیامت کے حالات کس طرح پیش آئیں گے، اور پھر آخرت کی زندگی میں جنت کیسی ہوگی؟ جہنم کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا تعتیں ہول گی؟ اور جہنم میں کیا کیا تعتیں ہول گی؟ اور جہنم میں کیا کیا تعلیٰ اور مصیبتیں ہول گی؟ پارہ ۲۹ اور ۲۰ کی اکثرت سور توں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کا بیان فرمایا ہے، چنانچہ اس سورت میں بھی آخرت کا بیان فرمایا ہے، چنانچہ اس سورت میں بھی آخرت کا بیان ہمانے۔

## آخرت کی فکر پیدا کرو

قیامت اور آخرت کے بارے میں مختلف عنوانات سے بار بار اللہ تعالیٰ
نے بیان فر مایا ہے، بار بار بیان کرنے کا مقصد سے ہے کہ قیامت اور آخرت کی
فکر انسان کے دل و دماغ پر چھاجائے، اوراس پر انسان کا ایمان مضبوط
ہوجائے، اوراس کی فکر دل میں پیدا ہوجائے۔ جیسے پچھلی سورہ تکاثر کی تفسیر میں

عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے وہاں فر مایا کہ دنیا کی نعمتوں کی دوڑ نے تہمیں غافل کیا ہے، اور تمہاری صبح سے لے کرشام تک کی ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کی لئتوں اور دنیاوی مفادات کے لئے ہور ہی ہے، اور بیخیال دل میں نہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی آنے والی ہے، جو ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔اللہ تعالی نے ان سور توں میں اس ابدی زندگی کو یا ددلایا ہے، اور بار بار اس کا تذکرہ اس لئے کیا تا کہ انسان اس غفلت سے باز آجائے، اور دنیاوی زندگی ہی کوسب کچھ بھی کراپنے فیصلے نہ کرے، بلکہ ید فکر دل میں رکھے کہ دنیاوی زندگی ہی کوسب بھی بھی کراپنے فیصلے نہ کرے، بلکہ ید فکر دل میں رکھے کہ کی جو اب کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اس وقت جھے اپنے تمام اعمال کی جواب دینا ہوگا۔

## دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے

دنیاوی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے تو بیٹک اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لئے راحت و آرام کے بے شار وسائل کو جائز اور حلال قرار دیا ہے،
لیکن سے پہنٹیں کہ بیزندگی کب ختم ہوجائے، کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی گارٹی نہیں ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، کسی وقت بھی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرسکتی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی میں پہنچ سکتا ہے، اس لئے اللہ تعالی بار بار انسان کو آخرت کی یاد ولارہے ہیں، اور بی آخرت کی فکر، قبر میں جانے کی فکر، قبر میں جانے کی فکر، اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر، جنت اور جہنم کے فیصلوں کی فکر، بہت اور جہنم کے فیصلوں کی فکر، بہی وہ چیز ہے جو انسان کے دنیاوی اعمال کی بھی درست جہت متعین

( 44

کرتی ہے، اگر دل میں آخرت کی فکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہوتو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

## پھرتو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں

جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، جانور بھی پیدا جانور بھی سوتے اور جاگتے ہیں، جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، اور مرتے ہیں۔ ایکن ان ہوتے ہیں، اور مرتے ہیں، انسان بھی پیدا ہوتے ہیں، اور مرتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کا ہماری زندگی کے مقابلے میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، جب جانور مریے، تو مرنے کے بعد ان سے کوئی سوال وجواب نہیں ہوگا، باز پرس نہیں ہوگی، ندان کے لئے جنت ہوگی، اور ندان کے لئے جہنم ہوگی، اب اگر انسان آخرت کو بھول جائے تو اس میں اور آخرت کو بھول جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، جس طرح جانور بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح اندان بھی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح اندان بھی ہے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح اندان بھی ہے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح اندان بھی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح

## ہر کام سوچ سمجھ کر کرو

لیکن اگر انسان کے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوجائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب وہی کا احساس دل میں پیدا ہوجائے تو وہ انسان کے دل پر پہرہ بٹھا تا ہے، اور انسان کو متنبہ رکھتا ہے کہتم جو کام کر رہے ہو، اس کوسوچ سمجھ کر کرو، دیکھے بھال کر کرو، کہیں بیتمہاری آخرت کی زندگی کے لئے نقصان دہ

تونہیں ہے؟ آج تم یہاں بیٹک مزے اُڑالوگے، لیکن کل آخرت میں جب تمہاری زندگی کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا تو اس وقت تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اور اس وقت تمہارا کیا انجام ہوگا؟ یہ آخرت کی فکر بی انسان کو جرائم سے بچاتی ہے۔

## جرائم ہونے کا سبب کیاہے؟

آج کی دنیا میں لوگوں نے اس بارے میں بڑے بڑے فلفے پیش کئے ہیں کہ دنیا میں جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا میں مظالم کیوں ہیں؟ بدعنوانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی پہ کہتا ہے کہ جرائم کا سبب تعلیم کی کمی ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں،لیکن اگر پیہ بات درست ہوتی تو پھر جن معاشروں میں تعلیم سو فیصد ہے، وہاں سے جرائم کا نام ونشان مث جانا جاہیے تھا، وہاں پرکوئی جرمنہیں ہونا جاہیے تھا،لیکن دنیا کا تجربہ بدیتا تا ہے کہ جہاں سوفیصد تعلیم ہے، وہاں بھی جرائم کی شرح دوسرے ممالک کے مقابلے کچھ کم نہیں ہے، وہاں بھی جرائم ہورہے ہیں، اور بڑی تعداد میں ہورہے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غربت جرائم کا سبب ہوتی ہے، جب آ دمی غریب ہوتا ہے، یسے یاس نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے جرائم کر کے اپنے لئے مالی منفعت حاصل كرنے كى كوشش كرتاہے، اگر يہ بات درست ہوتى تو پھرجس معاشرے ميں غربت کا نام ونشان نہیں ہے، جہاں افراد کی فیصد آمدنی دنیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ہے، وہاں پر جرائم نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن دیکھا بیرجار ہاہے کہ وہاں

پر جرائم سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، جہاں دولت کی ریل پیل ہے، جہاں غربت بظاہرمٹ چکی ہے، وہاں پر بھی جرم کی شرح بے انتہا ہوتی ہے۔

## جرائم كااصل سبب" أخرت مع غفلت"

حقیقت میں بات بیہ ہے کہ جرائم کی اصل وجہ نہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، اور نەغربت ہوتی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اُن پڑھ ہیں، جاہل ہیں،لیکن وہ لوگ اُن پڑھ ہونے کے باجود، جاہل ہونے کے باوجود ہرطرح کے جرائم سے یاک ہیں، اور وہ لوگ کسی جرم کا تصور نہیں کر سکتے، بہت سے ایسے ہیں جوغریب ہیں،روکھی سوکھی کھا کر گزارہ کرتے ہیں،لیکن ان کے دلوں میں تقوی ہے،اللہ کا خوف ہے،جس کہ وجہ سے وہ جرائم سے بازر ہتے ہیں، لہذا جرائم کا اصل سبب نہ جہالت ہے، اور نه غربت ہے، بلکہ اصل سبب پیہ ہے کہ وہ انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اصل سبب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کوفراموش کردیتا ہے، اس کو میرخیال نہیں آتا کہ مجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے، وہ تو یہ مجھتا ہے کہ بس بدونیا ہی دنیا ہے، اس کے منافع سمیٹ لو، جتنا سمیٹ سکتے ہو، مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہوجا تا ہے،اس کے نتیج میں جرائم سرز دہوتے ہیں،اگر ول میں خدا کا خوف ہو، اگر دل میں مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس اور اس کی فکر ہو، توجھی انسان جرم پر آ مادہ نہیں ہوسکتا، بیدوہ چیز ہے جوانسان کے دل پر پېره بنهاتی ہے۔

#### ہمارے ملک کا حال

جب تک آخرت کی فکردل پرسوارنہیں ہوتی، اس وقت تک تم جاہے کتنی پولیس بٹھالو، چاہیے جتنے محکیے بنالو، چاہے جتنی عدالتیں قائم کرلو،لیکن جرائم ختم نہیں ہوسکتے۔ ہمارے ملک کا حال و کھے لو، کیا یہاں پولیس کی کوئی کی ہے؟ کیا یہاں حکموں کی کوئی کی ہے؟لیکن ہر محکمہ بدعنوانی کا شکار ہے، وہ پولیس جو جرائم كروك تفام كے لئے تيار كى گئ تقى ، وہ خود جرائم كے اندر ملوث ہے ، اور جرائم کی پشت پناہی کرتی ہے،آج پولیس کی حفاظت میں بیر جرائم انجام دیے جارہے ہیں، اور آج ایک مستقل محکمہ انسدا در شوت سانی قائم ہے، اس محکمہ کا کام بیہ کہ معاشرے سے رشوت بازاری کوختم کرے، اس محکمہ پر ماہانہ کڑوڑوں رویے خرج ہور ہے ہیں ، کتنے افراداس کے اندر ملازم ہیں ، مگر کیا وہ محکمہ رشوت کا ایک پیسہ بھی کم کرسکا؟ بلکہ اس محکمہ کے نتیج میں رشوت کے شرح میں اضافہ ہوگیا، بیہ ساری تدبیریں تو اختیار کی جارہی ہیں،لیکن جرائم کا جو اصل سبب ہے، اور گناہوں کا،مظالم کا اور بدعنوانیوں کا جواصل سبب ہے، وہ ہے'' آخرت کو بھول حانا''الله تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو بھول جانا، اس کی طرف توجہ نہیں، آج ساراماحول ایبا بنا ہوا ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرنے والا ہے۔ آج تمام ذرائع ابلاغ اخبارات، ریڈیو، ٹی وی چینلز وغیرہ بیسب انسان کو آخرت سے غافل کر کے بیسبق دے رہے ہیں کہ بیدونیا ہی سب کچھ ہے، جو کچھتہیں دوڑ دھوپ کرنی ہے، وہ اس کے لئے کرلو، اس کے منافع سمیٹ لو، جتنے منافع

سمیٹ سکتے ہو،لیکن آخرت کی طرف توجہ دلانے والاکوئی جملہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور فکر آخرت

دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھئے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے آخرت کی ایسی فکر پیدا فرمادی تھی کہ جس کے نتیج میں دنیا ان کے نزدیک بے حقیقت چیزتھی، بید دنیا کی زندگی جس طرح بھی گزرجائے، اصل فکر بیتھی کہ مرنے کے بعد جو ابدی زندگی آنے والی ہے، کسی طرح وہ زندگی خوشحال زندگی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی زندگی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی زندگی بن جائے، اس کی فکر گئی تھی، جس کی بے شار مثالیں صحابہ کرام کے حالات زندگی میں ملتی ہیں۔

#### قرآن كريم بار بارآخرت كو ياددلاتا ہے

اس وجہ سے قرآن کریم ان چھوٹی چھوٹی سورتوں میں بار بار مختلف انداز سے ، مختلف الفاظ میں ، مختلف اسالیب میں قیامت اور آخرت کو یاد دلا رہا ہے ، اس طرح اس سورت القارعة میں بھی اللہ تعالی نے پہلے قیامت کا دل دھلانے والا منظر پیش کیا کہ اس قیامت کا ایسا منظر ہوگا جو انسان کا دل دھلا کر رکھ دے گا ، اور اس دن یہ حالت ہوگی کہ تمام انسان بھرے ہوئے پروانوں کی شکل میں ہوں گے ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی شکل میں ہوں گے ، یہ ہولناک منظر منہ ہوں گے ، یہ ہولناک منظر متہ ہیں یا در کھنا چاہیں ۔ اور تمہارے ترازو میں تمہارے اعمال رکھے جائیں گے ،

اگروہ اعمال وزنی ہوں گے تب تو تمہاری زندگی من پسند ہوگی۔خدانہ کرے اگر تمہارے اعمال ملکے ہوں گے تو پھرتمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا ، اور وہ ایک دھکتی ہوئی آگ ہے۔اس سورۃ القارعۃ میں قرآن کریم اسی کو یاد دلانا چاہتا ہے۔اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ اسکلے جمعہ میں عرض کروں گا۔اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمادیں۔آمین

وآخر دعواناان الحمدلله ربالعلمين



P+

صاللدال م

#### بسماللهالرطنالرحيم

# قيامت كالهولناك منظر

تفسيرسورة قارعة

(٢)

الْحَهْلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعْتِ الْعُمْلِلَهُ مَنْ اللهُ وَحَلَا لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ مَنِي اللهُ وَحَلَا لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَحَلَا لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ انَ لاللهُ وَحَلَا لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ انَ لاللهُ وَحَلَا لا مُحَمَّلاً وَلَهِ يَتَا وَمَوْلانا مُحَمَّلاً وَلَهِ يَتَا وَمَوْلانا مُحَمَّلاً عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهُ وَتَارَكَ وَسَلَم لَلهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَم تَسُلِيْها كَثِيرًا -

آمَّا آبَعُكُ فَأَعُودُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ. • بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ. •

اَلْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدْلَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدْلَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ الْقَارِعَةُ ﴿ الْقَالِمِ عَلَمُ الْمَنْفُوشِ ﴿ فَالَّمَا مَنْ الْعَلَاثُ وَتَكُونُ الْمِبَالُ كَالْعِلْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿ فَامَّا مَنْ ثَقُلَتُ

| , |   |   |
|---|---|---|
|   | 7 | Ì |

مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ مَّاضِيَةٍ ﴿ وَمَا اَمُا مَنَ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا اَدُلْمِكَ مَا فِيهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا اَدُلْمِكَ مَا هِيهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا اَدُلْمِكَ مَا هِيهُ أَلْمُ مَوْلِنَا مَا مِيهُ ﴿ فَأَمُّهُ مَا لِمُنْهُ إِللَّهِ صَلَقَ اللَّهُ مَوْلِنَا الْعَظِيْمِ، وَضَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ الْعَظِيْمِ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَنْدُيلُولُورَتِ الْعَلَمِينَ وَالْعَنْدُولُولُهُ النَّيْمُ اللَّهُ وَتِ الْعَلَمِينَ وَالْمَا كُونُونَ وَالْحَنْدُ لِللَّهُ وَتِ الْعَلَمِينَ وَالْمَا لَا مُولِكُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللّلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

# آخرت کی فکر جرائم سے بچانے والی ہے

بزرگان محرم و برادران عزیز، بیقر آن کریم کی سورة القارعة ہے جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، اور گذشتہ سے پیوستہ جمعہ میں اس کی کچھ تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت میں الله تعالی نے قیامت اور آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور صرف اس سورت میں نہیں، بلکہ آخری یاروں کی بیشتر سورتوں میں بار بار اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کے مختلف مناظر بیان فرمائے ہیں، اور آخرت میں پیش آنے والے حالات کا ذکر فرمایا ہے، اور بار باراس کا تذکرہ کرنے سے اصل مقصود ہیہ ہے کہ بندہ دنیاوی زندگی میں مصروف اور مشغول ہو کر کہیں آخرت کو بھول نہ جائے، کیونکہ آخرت کی یاد ہی وہ چیز ہے جوانسان کی زندگی کواستوار کرتی ہے، اس کو گناہوں سے، جرائم سے، بداخلا قیوں سے، بدعنوانیوں سے، ظلم وستم سے روکنی والی کوئی چیز اتنی مؤثر نہیں جتنی آخرت کی فکر مؤثر ہے، ساری دنیا میں جو جرائم ہورہے ہیں، یا جو ناانصافیاں کی جارہی ہیں، وہ درحقیقت صرف اس کئے

ہورہی ہیں کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے، مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے ہمیں اورآپ کو قیامت اورآ خرت کی یا ددلانا چاہتے ہیں۔ انسان بکھر سے ہوئے پر وانول کی طرح

چنانچہ اس سورت کی ابتداء میں قیامت کو پہلے"القارعة" سے تعبیر فرمایا گیا، یعنی وہ چیز جو انسان کو دہشت زدہ کر دے گی، جو انسان پر ہول طاری کردے گی، پھر فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ دہشت زدہ کرنے والی چیز کیاہے؟ پھراس کا تھوڑا سامنظردوآیوں میں بیان فرمایا:

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْبَبْثُوثِ ﴿

قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں تمام انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، یعنی دنیا میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بارش کے بعد پروانے اچا نک نمودار ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ بکھرے ہوئے ہوئے ہیں، کوئی او پرکوئی نیچ، کوئی دائیں کوئی بائیں، اللہ تعالی میدان حشر کا بیمنظر بتارہے ہیں کہ میدان حشر میں بھی، اور جس وقت قیامت قائم ہوگی، اس وقت انسان اپنی جرانی اور پریشانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوکرکسی کا رُخ کسی طرف ہوگا، ان میں باہم جدا ہوکرکسی کا رُخ کسی طرف ہوگا، ان میں باہم ترتیب نہیں ہوگی، بلکہ بکھرے ہوئے پروانوں کی شکل میں ہوں گے۔

# پہاڑ دھنگی ہوئی روئی کی طرح

دوسری آیت میں فرمایا:

وَتَكُونُ الْمِهَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشُ ٥

اور یہ پہاڑ جو تہمیں بڑے خت نظر آ رہے ہیں، یہ دھنگی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ عیون ۔اصل میں دھنگی ہوئی روئی کو کہتے ہیں، روئی تو ویسے ہیں نرم ہوتی ہے، اور جب اس کو دھنگ دیا جائے، تو اس کے ذرات فضاء میں بھر جاتے ہیں، تو یہ سارے پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے نتیج میں اس طرح بھیر دیے جائیں گے جس طرح دھنگی ہوئی روئی ہوتی ہے۔

بہاڑ ہوامیں تیررہے ہول کے

عام طور پر پہاڑوں کو تخق سے تشہید دی جاتی ہے، لین اگر کوئی چیز بہت
سخت ہوتو کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑی طرح ہے، کوئی آ دمی اگر مصیبتوں کو برداشت
کرنے والا ہوتو کہتے ہیں کہ یہ خص استقامت کا پہاڑ ہے، لبذا پہاڑ تختی کی اور
استقامت کی ایک علامت ہوتی ہے، لیکن پہاڑ جیسی سخت چیز بھی قیامت کی دن
رصکی ہوئی روئی کی طرح بھر جائے گی، دوسری جگہ فرما یا: ۔ وَ عِی نَہُو مُو السَّحَابِ \* ۔ لیمنی آج تو تم ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہوکہ یہ اپنی جگہ پر جے
السَّحَابِ \* ۔ لیمنی آج تو تم ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہوکہ یہ اپنی جگہ پر جے
ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ پہاڑاس طرح ہوا میں تیر رہے ہوئے جیسے
بادل کے گلڑے فضا میں تیر تے ہیں۔

#### زمین چیش میدان بن جائے گی

ایک اورآیت میں فرمایا:

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا بَالِيَ تَسْفًا اللهِ الْجَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا بَالِيَ تَسْفًا اللهِ فَيَكَانُهُ اللهِ تَرْى فِيهَا عِوجًا وَ لاَ مَعْدَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

آفتًا في (طه: ۱۰۲،۱۰۲،۱۰۸)

یعنی لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو ہتادو کہ یہ پہاڑا گرچہاں وقت تو تمہیں بہت سخت نظر آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے ان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گاتو اللہ تعالیٰ ان کو پیس کرر کھ دے گا، یہاں تک کہ بالآخریہ پہاڑ گرد و غباری طرح اُڑ کر اور دھکی ہوئی روئی کی طرح بھر کرزمین پر بیٹھ جا سی گے، اور پوری زمین ایک چٹیل میدان کی شکل میں ہوجائے گی، یہ منظر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا بیان فرمایا ہے۔

#### جنت کی متیں

آگے فرمایا:

فَامًّا مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ سَّاضِيةٍ ٥

یعنی اس کے بعد بیانجام ہوگا کہ جس کی تراز وئیں بھاری ہوجا ئیں گی، وہ من پندزندگی گزارے گا، الی زندگی گزارے گا جس میں وہ جو چاہے گا، وہ اس کو ملے گا، جس چیز کی وہ خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پوری کی

جائے گی، لینی جنت میں اس کا مقام ہوگا، اور جنت میں اللہ تعالی نے الیی نعتیں رکھی ہیں جن کے بارے میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَالَا عَنِيْنَ رَأْتَ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتَ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر " وه الي نعتيں ہيں كه آج تك كى آ نكھ نے ديھى نہيں، كى كان نے اس كے بارے ميں سانہيں، اوركى دل پراس كا خيال بھى نہيں گزرا' الي نعتيں اللہ تعالىٰ نے جنت ميں تيار كرركى ہيں۔ اہل جنت كو جنت ميں يہ كھلى آ زادى دى جائے گى كہ وہ جو چاہيں حاصل كرسكتے ہيں، وہ جو چاہيں گے وہ پورا ہوگا۔

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِى آنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَكُمُ فِيْهَا مَا تَكُمُ فِيْهَا مَا تَكَّمُونَ أَنْ اللهُ عَوْنَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي

یعنی وہاں تمہارے لئے ہروہ چیز ہوگی جس کوتمہارا دل چاہے گا ، اور تمہیں ہروہ چیز ملے گی جوتم مانگو گے۔

من پیندزندگی ہوگی

دنیا میں آج تک کسی بڑے سے بڑے سربراہ کو، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو، کسی بڑے س بڑے سادشاہ کو، کسی بڑے س بڑے سرمایہ دار کو بیہ بات نصیب نہیں کہ جو چاہے ہوجائے، وہاں اللہ تعالی اہل جنت کو بیہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ وہ جو چاہیں گے، وہ ہوگا، لہذا جس کی میزانیں اور تراز و کس بھاری ہوں گی، تو وہ من پہندزندگی میں ہوگا، ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات بیان فرمادی کہ

"رَاضِيَة" يعنى من پند زندگ ميں ہوگا، يعنى وہاں اس كوكوئى غم نہيں ہوگا، كوئى الشيئة "كيف نہيں ہوگا، كوئى الشيئ المام، آيت ٣٨) – تكليف نہيں ہوگا - فلا خُوثْ عَكَيْهِمُ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ (انعام، آيت ٣٨) - ندان پرآئنده بھی خوف ہوگا، اور نہ ماضى كاكوئى غم ہوگا، بلكہ خوشى ہى خوشى كا عالم ہوگا، اور وہ جو چاہیں گے، وہ ہواكرے گا۔ ہوگا، مسرت ہى مسرت كا عالم ہوگا، اور وہ جو چاہیں گے، وہ ہواكرے گا۔

## دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں

آب دنیا میں ذرا و کھے! یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے الی بنائی ہے کہ اس دنیا میں کوئی خوشی خالص نہیں ، اور کوئی خوشی کامل نہیں ، بیشک خوشیاں آتی ہیں ،لیکن ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم کا کائٹا لگا ہوا ہوتا ہے، فرض کریں کہ آپ کھانا کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور دسترخوان پر اعلی ترین نعتیں آپ کے سامنے چنی ہوئی ہیں، لذیذ کھانے موجود ہیں، کھانے کو بھی جی جاہ رہا ہے، اور کھانا شروع کر دیا،لیکن دل میں میہ کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ میں لذت کی وجہ سے زیادہ کھا لوں تو کہیں بدہضمی نہ ہوجائے، اور بدہضمی کے نتیج میں بیار پڑ جاؤں، بہت می غذا تمیں الی ہوتی ہیں کہان کے بارے میں ڈرلگار ہتا ہے کہ کہیں بدنقصان نہ دے جائیں، فلال غذا فلال بیاری پیدا کرسکتی ہے، فلاں غذا فلاں بیاری پیدا کرسکتی ہے، کم از کم یہ کھٹکا تو ہرانسان کولگار ہتا ہے کہ وہ جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو ایک حد پر پہنچنے کے بعد دل جاہ رہا ہے کہ اور کھالوں ہلیکن اندیشہ ہے کہ مزید کھاؤں گا تو کہیں بدہضمی نہ ہوجائے۔

# ہرخوشی میںغم کا کا نٹا بھی ہے

غرض کوئی خوشی اس دنیا میں کامل نہیں، کوئی راحت کامل نہیں، ہرایک
راحت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے، آپ کسی بھی
بڑے سے بڑے نعتوں میں رہنے والے انسان کو دیکھ لیں، ایسانہیں ہے کہ اس
کو بھی کوئی غم پیش نہ آیا ہو، بھی کوئی تکلیف پیش نہ آئی ہو، بلکہ ہرخوشی کے ساتھ
کوئی نہ کوئی اندیشہ کوئی نہ کوئی فہ کوئی نہ کوئی رنج لگا ہوا ہے، اورخوشی کامل بھی
نہیں، اس لئے کہ کامل خوشی تو اللہ تعالی نے جنت کے لئے محفوظ رکھی ہے، یہاں
ہرخوشی ایک حد تک ہے، یہاں کی راحت ایک حد تک ہے، اس حد پر جاکر وہ
ٹرک جاتی ہے۔

## جنت میں خوشی کامل ہوگی

لہذااس دنیا میں کسی انسان کی زندگی کو بیٹیں کہا جاسکتا کہ وہ من پہند زندگی ہے کہ جو دل میں آرہا ہے، وہ اس کومل رہا ہے، لیکن جنت کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ جن کی تراز وسمیں بھاری ہوجا سی گی، وہ من پہندزندگی میں ہول گے، ان کی خوشی بھی کامل، ان کی راحت بھی کامل، اور ان کا ہر عمل ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ لَلا جَوُفُ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ مَن بِیندزندگی میں ہوں ہوگا، ندان پرکوئی غم ہوگا، یہ بات جنت ہی میں عاصل ہوسکتی ہے، کہیں اور اس سے پہلے نہیں مل سکتی۔

ال کا ٹھکانہ جہنم کا گھڑاہے

آگے فرمایا:

وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ۚ فَالَّهُ مَا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَأَمُّ اللَّهُ عَامِيَةً ﴿ وَمَا اَدُلُوكَ مَا هِيَهُ ﴿ فَالْمُ عَامِيَةً ﴿

لیکن جس کی تر از و تیں جکی پڑ گئیں تو اس کا ٹھکانہ ایک گھڑا ہوگا، اور تہمیں کیا پیتہ کہ وہ گھڑا کیا ہے؟ وہ گھڑا مجسم بھڑ کی ہوئی آگ ہے۔ یعنی اگر اعمال کے وزن کے نتیج میں کسی کے اعمال ملکے پڑگئے اور تر از و میں نیکیوں والا پلہ ہلکا پڑگیا، اور برائیوں والا پلہ بھاری پڑگیا، تو پھر بڑی خطرناک بات ہے، اور اس کی تشریک کا ٹھکانہ '' مَاوِیَةٌ' ہے ۔ مَاوِیَةٌ ۔ کے معنی بیں گھڑا، اور آگے اس کی تشریک فرمادی کہ وہ بھڑ کی ہوئی آگ ہے، جس میں اس کو داخل ہونا ہوگا۔

جہنم سرایا تکلیف ہی تکلیف ہے

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی خوشی کامل نہیں ،کوئی خوشی پائیدار نہیں ، اسی طرح دنیا کا کوئی تکلیف بھی پائیدار نہیں ، کامل نہیں ، اسی طرح دنیا کا کوئی غم اور دنیا کی کوئی تکلیف بھی پائیدار نہیں ، کامل نہیں ، بلکہ ہرغم بھی ناقص اور ادھورا ہے ، اس غم کے ساتھ آ دمی کو راحت بھی مل جاتی ہے ، لیکن جہنم کا ایسا عالم اللہ تعالی نے بنایا ہے کہ جس میں خوشی کا کوئی گزر نہیں ، آرام کا کوئی گزر نہیں ، وہ سرا پا تکلیف ہی تکلیف ہے ، اور عذاب ہی عذاب ہے ، اور پریشانی ہی پریشانی ہے ۔ اللہ بچائے ۔ ہم لوگ بعض اوقات اس دنیا ہے ، اور پریشانی ہی پریشانی ہے ۔ اللہ بچائے ۔ ہم لوگ بعض اوقات اس دنیا

میں جب کسی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، کوئی بیاری آگئ، کہیں درد ہوگیا، کوئی تکلیف بینج گئ تو اس کو لے کر بیٹے جاتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اس تکلیف کے وقت بھی کتی نعتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہوتی ہیں، تکلیف اور درد ہے تو علاج کے لئے طبیب موجود ہو، دوا عیں موجود ہیں، تسلی دینے والے ہیں، گھر والے ہیں، احباب ہیں۔اللہ بچائے۔جہنم میں جو تکلیف ہے، وہ تکلیف ہی تکلیف ہی تکلیف ہی تکلیف ہی کوئی علاج شہیں ہوگا، اس کی کوئی دوا نہیں ہوگا، وہاں کوئی تسلی دینے والانہیں ہوگا، وہاں کوئی حیال حیک تیار داری کرنے والانہیں ہوگا، وہاں کوئی تسلی دینے والانہیں ہوگا، وہاں کوئی حیان میں جو تکلیف ہی مسب کو اس سے محفوظ کی جاتمین

# اعمال کی تراز وئیں ہلکی ہیں یا بھاری

قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اس کا دارو مدار اس پر ہے کہ جس ترازو میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے، وہ ترازو نمیں ہلی ہیں، یا بھاری ہیں، یعنی تمہاری نیکیاں برھی ہوئی ہیں، اور برائیاں کم ہیں، تو اللہ تعالی تمہیں جنت میں پہنچادیں گے، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے تھوڑی می تکلیف برداشت کرنی پڑے، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ ان برائیوں کی وجہ سے تھوڑی می تکلیف برداشت کرنی پڑے، لیکن خدا نہ کرے اگر برداشت کرنی پڑے جاؤ کے، لیکن خدا نہ کرے اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہوگیا، اور نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑگیا تو پھراس کا انجام خطرناک ہے، جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس سورت میں بیان فرمایا۔

#### موت كومت بھولو

بہر حال ؛ اس بوری سورت میں اس طرف توجہ دلا نامقصود ہے کہ اے انسانو! تم بیشک اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور اس صبح وشام کی زندگی میں منہمک ہوکرتم غفلت میں وقت گزار دیتے ہو، اور کسی کو بیا حساس نہیں ہوتا کہ پتے نہیں بیزندگی کب تک کی ہے، اور کب بیہ زندگی ختم ہوجائے، اور بیٹے بیٹے آئھیں بند ہوجا سی، بیٹے بیٹے آدمی دنیا سے رخصت ہوجائے، اس بات کومت بھولو کہ موت آنے والی ہے، اور قیامت آن والی ہونا کی اور اللہ تعالی کے سامنے بیٹی ہوئی ہے، تمہارے اعمال کا وزن ہونا ہونا ہو، اور اس ابدی زندگی کا سارا دارو مدار اس پر ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن ہونا کیسا ہے؟ بھاری ہے، یا ہلکا ہے؟ اس بات کو یاد دلانے کیلئے اللہ تعالی نے بیہ پوری سورت نازل فرمائی ہے۔

#### ترازوؤں کو بھاری کرنے کا طریقہ کیاہے؟

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہاری تراز و کیں ہماری ہوں گی تومن پسند زندگی حاصل ہوگی، اور اگر تراز و کیں ہلکی پڑجا کیں گ توجہنم کا گھڑا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تراز و کیں کیا چیز ہیں؟ اور ان ترازوؤں کو بھاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور ان کے جلکے پڑنے سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے اصل مقصود اور سیجھنے کی بات، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیجھنے کی

توفیق عطا فرمائے۔ آمین

دنیامیں دوطرح کےلوگ ہیں

و کیسے! الله تعالی نے بیجوفر مایا کہ ہم نے اس دنیا کوجو پیدا فرمایا ہے، اس میں نیکیاں بھی ہورہی ہیں، اور بدیاں بھی ہور ہی ہیں، بہت سے لوگ دوسروں پرظلم بھی کرر ہے ہیں، ناانصافیاں بھی کرر ہے ہیں، بہت سے مظلوم بھی ہیں، اگرانسان کے اندر ذرا بھی عقل ہوتو وہ اس نتیج تک پہنچ سکتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے بیدونیا پیدا کی ہے، اوراس دنیا میں ہرطرح کے اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، بہت سے نیک لوگ ہیں جوکسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کے لئے کسی پریشانی کا سبب نہیں بنتے ،کسی کی دل آزاری نہیں کرتے ،کسی کو ذکھ نہیں دیتے، جبکہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو ظالم ہیں، اور دوسروں پرظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، اوران کاحق مارتے ہیں، دوسروں کی جان، مال،عزت اور آبرو پر جملہ کرتے ہیں ، اگر بیسارا قصداس دنیا میں ختم ہوجانا ہے، تو اس کے معنی پیہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بید نیا بیکار ہی پیدا کردی ہے، اوراس میں کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کا کوئی راستہ نہیں ، نیک آ دمی کواس کی نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، اور برے آ دمی کواس کی برائی کی کوئی سز انہیں ملے گی۔

ہم نے تہیں بے فائدہ پیدائیں کیا

یہ بات اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت سے بعید ہے کہ وہ دنیا تو پیدا

کرے لیکن کوئی ایسا جہاں پیدا نہ کرے جہاں انسان کواس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے ، اسی بات کوقر آن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

أَفْكَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْمًا لِا الْمُعَوْنَ ﴿ الْبَوْمِدُونَ ١١٠٠)

''کیاتم نے سیمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تہمہیں ویسے ہی بے فائدہ پیدا کردیا ہے، اورتم ہمارے پاس لوٹ کرنہیں آؤگے'' یعنی قیامت کا اٹکار کرکے، آخرت کا اٹکار کرکے، اور آخرت کو بھلا کر در حقیقت تم اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض کر رہے ہوکہ دنیا میں چاہے جو پچھ بھی ہوتا رہے، ظالم ظلم کرتا رہے، مظلوم ظلم سہتا رہے، آخرت میں ان کو کوئی بدلہ ملنے والانہیں۔ ایسانہیں ہوگا، ارہے ہم نے مہمیں ویسے ہی بے فائدہ پیدا کردیا ہے۔۔۔۔۔؟

بيدونول برابزهيس ہوسكتے

دوسرى جلد پرالله تعالى نے سورة الم سجده مين فرمايا كه:

اَفَهَنُ كَانَ مُوْمِنًا كُهَنُ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لِيَسْتَوُنَ ﴿ اَلَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللللللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا الللّهُ الللّهُ ا

کیا جو خص مؤمن ہے، اور مؤمن ہونے کے معنی سے ہیں کہ وہ اللہ تعالی پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کی بیا ہے مؤمن اور فاس جو اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہے، بیہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے ہیں؟ یعنی بید دونوں برابر نہیں ہوسکتے، اور جب برابر نہیں

ہوسکتے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس دنیا ہی پر معاملہ ختم کردے، اور اس کے بعد کوئی جہاں ایسا نہ آئے، جہاں مؤمن کو اس کا صلہ دیا جائے، اور فاسق کو اس کی بدکاری کی سزا دی جائے، یہ تو ہونا ہے۔ ذراسی عقل رکھنے والا انسان میسوچ سکتا ہے کہ ایک ایسا جہان آنے والا ہے۔

#### انصاف کرنے والی ترازو تیں

اور جب وہ جہان آئے گا تو اس وقت ظاہر ہے کہ فیصلہ انسانوں کے اعمال پر ہوگا، تو اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَ نَضَعُ الْهُوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْهِ الْقِلْهُ قِلْ (الاعْبَاء ۲۱:۱۱)

''قیامت کے دن لینی آخرت میں ہم انصاف کرنے والی ترازو کیں رکھیں گے'' یہ جتنے بھی اعمال ہم دنیا میں کررہے ہیں، بظاہراییا لگتاہے کہ ہم نے ایک عمل کیا، اور وہ ہوا میں اُڑ گیا، لیکن حقیقت میں بیسارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پہال محفوظ ہورہے ہیں، اور ان سب اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایک وزن عطا فرمایا ہے، کسی عمل کا وزن بھاری ہے، اور ان اعمال کو آخرت میں وزن کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ایسی ترازوکیں قائم کریں گے جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، ان ترازوک کے ذریعہ ان اعمال کو تولا

اعمال كاوزن كس طرح موكا

بعض لوگ بیراعتراض کیا کرتے تھے کہ بیراعمال تو کوئی وزن کرنے کی

چیز نہیں ہیں، اس چیز کا وزن کیا جاسکتا ہے،جس کا کوئی جسم ہو، اعمال کا تو کوئی جسم نہیں، بلکہ بیوض ہیں ..... پہلے زمانے میں لوگ بیاعتراض کیا کرتے تھے، اوراس کے نتیج میں لوگ وزن اعمال کو ثابت کرنے کے لئے تاویلات بھی کہا کرتے تھے،کیکن آج کی سائنس نے ہمیں دکھادیا کہ آج حرارت تولی جارہی ہے کہ اس وقت حرارت کتنی ڈگری ہے، حالانکہ حرارت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس كاجسم مو، اوراس كوترازومين تولا جائے،ليكن آج انسان نے حرارت تولنے كا طریقہ نکال لیا۔ آج آواز تولی جارہی ہے، اس کے لئے آلات ایجاد ہو کی ہیں۔لہذا جب انسان اپنی جھوٹی سی عقل کے ذریعہ ان چیزوں کوتو لنے کا طریقہ کال سکتا ہے تو وہ خالق کا نئات جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کے اعمال کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، کیا وہ ان اعمال کے تولنے کا طریقہ نہیں ثکال سکتا؟ الله تعالیٰ نے اعمال کوتو لئے کا بور انظام رکھا ہے،جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا:

وَ نَضَعُ الْبَوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِلْبَةِ (الأنبياء:١٠)

''لین قیامت کے دن ہم انصاف قائم کرنے کے لئے ترازوسیں کے اسلام کا انسان کی سے انسان کے انسان کی سے انسان کی انسان کی سے انسان کی سے انسان کی سے انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی سے انسان کی کے انسان کی انسان کی سے انسان کی انسان کی انسان کی سے انسان کی کے انسان کی انسان کی سے انسان کی سے انسان کی کے انسان کی کرا

انصاف ہوتا ہوانظرآئے

حالاتکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سے عمل میں کتنا وزن ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے علم کی بنیاد پر بھی انسان کوسزا دے سکتے ہے، اور جزا بھی دے

سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے،

اس لئے کہ انصاف کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہئے، اس لئے

اللہ تعالیٰ نے انصاف کی تراز و تیں قائم فرما تیں، تا کہ ساری مخلوق کو پتہ چل

جائے کہ س مخص کاعمل کس درج کا ہے، اور کون کتنے پانی میں ہے، اس واسطے

اللہ تعالیٰ نے وزن اعمال کا نظام قائم فرما یا ہے۔

دوسراسوال

دوسراسوال بیہ ہے کہ ان اعمال میں وزن کس طرح پیدا کیا جاسکتا ہے؟
اور کس طرح اپنی تر از وؤں کو بھاری بنایا جاسکتا ہے؟ بیہ موضوع تھوڑی تفصیل
چاہتا ہے، اور اب وفت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالی نے زندگی عطا فر مائی تو انشاء اللہ
اگلے بیان میں اس کوعرض کروں گا۔

وآخردعواناان الحمدلله ربالغلمين

بسماللهالرطنالرحيم

# سنت کے مطابق عمل سیجئے

تفسيرسورة قارعة

(m)

الْحَهْلُ بِلّٰهِ نَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ اَعُمَالِنَا، مَن يَّهْ بِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مَضِلَّ لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلاَ مَضِلًا لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا مُحَمَّلًا وَاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَعَلَا الله وَاصْحَالِهُ عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَالِهِ وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيْها كَوْيُراً .

آمَّابَعُنُ فَأَعُوْذُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيَمِ. • يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ. •

اَلْقَامِعَةُ ﴿ مَا الْقَامِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدْلَمِكَ مَا الْقَامِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدْلَمِكَ مَا الْقَامِعَةُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَوَازِيْنُهُ أَنْ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ تَّاضِيةٍ أَ وَ اَمَّا مَنَ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ أَ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ أَ وَمَا اَدُلاك مَاهِيَهُ أَن نَامٌ حَامِيَةٌ أَ اَمَنْتُ بِاللهِ صَنَقَ اللهُ مَوْلْنَا الْعَظِيْم، وَصَنَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحُنُ عَلَى ذٰلِك مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبْدُ اللَّهِ مِنَ الْعُلِيثِينَ.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز، بیسورهٔ قارعه ہے،جس کا بیان عید الاصحیٰ سے پہلے شروع کیا تھا، اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قیامت کی مولنا کی كامنظر كھينيا ہے، اور اس ہولناك منظر سے انسان كو جوسبق لينا چاہيے، آخر ميں اس کو بیان فر ما یا ہے، وہ سبق مختصر الفاظ میں اللہ تعالی نے یوں بیان فر ما یا کہ: فَامَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ سَّاضِيَةٍ ٥ أَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَانِينُهُ ﴿ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا آدُلُ لِكَ مَاهِيَهُ ﴿ ثَامٌ حَامِيَةٌ ﴿ یعنی جس کی ترازوئیں بھاری ہوگئیں وہ تومن پیند زندگی میں ہوگا، اور جس کی تر اوز و تیں ہلکی پڑ گئیں تو اس کا ٹھکا نہ ایک بہت بڑا گھڑا ہوگا ، اور تہہیں کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھڑی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے۔ اینے اعمال میں وزن پیدا کریں

اس سورت میں جوسبق دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہرانسان کواپنے اعمال

میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہرانسان کو بیفکر کرنی چاہیے کہ اس کے اعمال میں وزن پیدا ہو، اوراس کے نتیج میں اسے آخرت میں من پسند زندگ گزارنے کا موقع ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور خود اپنی پسند کے مطابق وہاں کی زندگی ہو۔ کے مطابق وہاں کی زندگی ہو۔ اعمال میں وزن کی تین شرطیں

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بینیں فرمایا کہ جس شخص کے اعمال گنتی میں زیادہ ہوں گے، بلکہ بیفرمایا کہ جس کے اعمال وزن دار ہونگے، اس شخص کی زندگی من پیند ہوگی، اب سوال بیہ ہے کہ اعمال میں وزن کس طرح ہوتا ہے؟ اسکی تھوڑی ہی تشریح پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، آج اسکو تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ اعمال میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ان ہوتا ہے، بین لازمی شرطیں ہیں، جن سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، ان میں سے اگر ایک شرط بھی مفقو د ہوگی تو اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا، چاہے وہ میں سے اگر ایک شرط بھی مفقو د ہوگی تو اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔

## بهلی شرطهٔ 'ایمان''

پہلی شرط ہے''ایمان''۔۔۔۔۔ایمان کے بغیر کوئی عمل آخرت میں وزن دار نہیں ہوگا، جبیبا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص کا فرہے، اور کا فر بھی بعض اوقات کچھ اچھے کام کرتے ہیں، مثلاً غریوں کی مدد کردیتے ہیں، انسانوں کی بھلائی کے لئے کوئی کام کردیتے ہیں،ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو

ونیا ہی میں دیدیا جاتا ہے، اس کے نتیج میں دنیا ہی کے اندران کو اچھی زندگی میسر آجاتی ہے، لیکن آخرت میں ان کے وہ اعمال وزن دارنہیں ہوں گے،

کیونکہ وزن پیدا ہونے کے لئے لازمی شرط ''ایمان' تھی، وہ ایمان موجود نہیں تو

پھراس عمل میں کوئی وزن نہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم نے سورۃ الفرقان میں فرمایا:

وَ قَالِمُنَا إِلَى مَا عَبِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنُهُ هَبَاءً مَّنْتُوْرًا ﴿ (الفرقان: ٣٣)

'' یعنی انہوں نے دنیا میں جوعمل کئے تھے، ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے تو ان کے اعمال بکھرے ہوئے گرد وغبار کی طرح بنادیں گے' جیسے گردوغبار کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔لہذااعمال میں وزن پیدا ہونے کی پہلی شرط'' ایمان' ہے۔

#### دوسری شرط' صدق"ہے

دوسری شرط''صدق'' ہے، لینی جوعمل بھی انسان کر رہا ہے، وہ عمل شریعت کے اور سنت کے مطابق ہوگا تو شریعت اور سنت کے مطابق ہوگا تو اس عمل میں وزن ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایساعمل کر رہا ہے جو بظاہر دیکھنے میں اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے کر رہا ہے، لیکن وہ عمل شریعت اور سنت کے دائر ہے میں نہیں ہے، تو اس عمل دائر ہے میں نہیں ہے، تو اس عمل میں وزن نہیں ہوگا۔

#### صدق کی ایک مثال

اس کی مثال یوں بیجھتے کہ ایک شخص نماز پڑھے، اب نماز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور دین اسلام کا ایک ستون ہے، اور بیدایا عمل ہے جو اللہ ہی کے لئے کیا جاتا ہے، لیکن وہ شخص اس نماز کوسنت کے مطابق نہیں پڑھتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھی، وہ شخص اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتا، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### صَلُّوا كَمَارَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

''لینی نمازاسی طریقے سے پڑھو،جس طرح تم نے جھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے'' چونکہ سنت سے دور ہوگیا،تو وہ نماز پڑھنا اگر چہاچھاعمل تھا، لیکن اسعمل میں کوئی وزن پیدانہیں ہوگا۔

## ایک دیہاتی کا داقعہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فی آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عیں تشریف فرما تھے، ایک اعرائی اور دیہاتی صحائی مسجد میں آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے انہوں نے دور ہث کر دور کعت نماز پڑھی، لیکن اس طرح پڑھی کہ جب قیام سے رکوع میں گئے تو رکوع میں گئے تو رکوع میں پوری طرح کمر سیدھی نہیں کی، بلکہ ذرا جمک کر پھر فورا کھڑے

ہوگے، اور ابھی اطمینان سے کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ فوراً سجدے میں چیا گئے، اور سجدے میں ابھی پیشانی ٹیکی نہیں تھی کہ فوراً سجدے سے اُٹھ گئے، اور سجدے میں ابھی پیشانی ٹیکی نہیں تھی کہ فوراً سجدے سے اُٹھ گئے، وہ گویا کہ جلدی جلدی جلدی نماز پڑھی۔ اور نماز کا جومسنون اور واجب طریقہ ہے، وہ یہ ہہ کہ جب آ دمی رکوع میں جائے تو رکوع میں اتنی ویر تھہرے کہ کمر بالکل سیدھی ہوجائے، یہ نہیں کہ ذراسا جھنے کا اشارہ کردیا، اور پھر کھڑا ہوگیا، اسی طرح رکوع سے جب کھڑا ہوتو کمرسیدھی ہوجائے، پھر جب سجدے میں جائے تو سجدہ اس طرح کرے کہ اطمینان حاصل ہوجائے، اور تمام اعضاء اپنی جگہ پر پہنچ جا تیں، پھر کھڑا ہوجائے، اس کو اصطلاح میں '' تعدیل ارکان'' کہا جا تا ہے، یہ ضروری ہے، لیکن ان اعرائی صحائی نے اس کا خیال نہیں کیا، بلکہ تیزی سے رکوع سجدہ کرکے دورکعت پڑھ کرآ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ سجدہ کرکے دورکعت پڑھ کرآ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا:

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ الْمُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"وعلیم السلام، جاؤ، نماز پرهو، کیونگه تم نے نماز نہیں پڑھی" حالانکه انہوں نے نماز پڑھی تھی، کین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا: جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔

ان رکعتوں میں کوئی وزن نہیں تھا

اب بظاہر وہ دورکعت نماز ہی تھی ، اور بظاہر اللہ تبارک وتعالیٰ کی عبادت ادا کی جارہی تھی ،لیکن چونکہ وہ دور کعتیں سنت کے مطابق نہیں تھیں ، اور شریعت

کے مطابق نہیں تھیں، اس وجہ سے ان میں کوئی وزن نہیں تھا، اسلئے آپ نے فرمایا کہم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر بعد میں آپ نے ان کوسکھایا، اور بتایا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں تعدیل ارکان ضروری ہے، لہذا ضروری ہے کہ جو بھی نیکی کاعمل ہو، وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو، شریعت اور سنت کے مطابق ہو، شریعت اور سنت کے خلاف نہ ہو۔

# ہر بدعت گمراہی ہے

بعض اوقات معاشرے میں ایسے اعمال کا رواج ہوجا تاہے، جب کی نہ تو اللہ تعالی نے تعلیم دی ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر ایک طریقہ نکال لیا، جس کو اصطلاح میں ''بدعت' کہتے ہیں' 'بدعت' کے معنی ہیں، ایک ایسی چیز جو دین میں نئی پیدا کردی جائے، وہ دین کا حصہ بنالیا گیا، رسم ورواج کے ذریعہ لوگوں نے اس کو دین کا حصہ بنالیا، وہ'' بدعت' ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

#### كُلُّ مُحْنَىثٍ بِنُعَةٌ، وَكُلُّ بِنُعَةٍ ضَلَالَةٌ

کہ ہروہ نی بات جو دین میں پیدا کی جائے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

## اس عمل کی کوئی وقعت نہیں

اب آ دمی جو بدعت ایجاد کرتا ہے، بسا اوقات وہ مخلص ہوتا ہے، اور الله

تعالیٰ کی رضا کے لئے وہ عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا، بلکہ اپنی طرف سے گڑھ کے وہ راستہ نکال لیا، اور اسی کوعبادت سجھنا شروع کردیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی کوئی وقعت نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کا کوئی وزن نہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی بہت سی باتیں چلی ہوئی ہیں، جن کا جبوت نہ قرآن کریم میں ہے، اور نہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور نہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور نہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور اس کوعبادت قرار دے دیا، اور اس کو لازی سجھ لیا کہ اگر کوئی شخص اس ہے، اور اس کوعبادت قرار دے دیا، اور اس کو لازی سجھ لیا کہ اگر کوئی شخص اس کو طرح طرح کے القاب دیے جاتے ہیں۔

## تیجداور چالیسوال کرنا بدعت ہے

مثال کے طور پر ہمارے یہاں بیرسم چل پڑی ہے کہ اگر کسی انتقال ہو جائے توجس گھر میں انتقال ہوا ہے، اس گھر والے پر لازی ہے کہ وہ تنیسرے دن لوگوں کی دعوت کرے، تیجہ کرے، اور دسویں دن دسواں کرے، چالیسویں دن چہلم کرے، اب اس عمل کو بڑی عبادت سمجھا جا تا ہے، اگر کوئی نہ کرے تو اس پر تکیر اور ملامت کی جاتی ہے۔ ایسی مثالیس میرے سامنے آئی ہیں کہ ایک شخص بیچارہ غریب آ دمی ہے، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوگیا، اب اس کوایک طرف توصدمہ ہے، اور دوسری طرف بی فکر پڑجاتی ہے کہ جھے سارے

خاندان کی دعوت کرنی ہے، چاہے اس کے لئے اس کو قرض لینا پڑے، چاہے اس کو حرام طریقے سے پینے حاصل کرنے پڑیں، لیکن اس کے لئے بیضروری ہے کہ وہ تیسرے دن پوری خاندان کی ضرور دعوت کرے، اور کہتے ہیں کہ بیہ ایصال ثواب کے لئے کیا جا رہا ہے، لوگ اس عمل کوعبادت اور دین کا حصہ جمھے کرکررہے ہیں۔

## میت والے گھر میں دوسرے لوگ کھا ناتھیجیں

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو بیتھی کہ جس کے ہاں انقال ہوجائے، اس کے رشتہ داروں کو اور اس کے ملنے جلنے والوں کو چاہیے کہ اس کے گھر کھانا بھیجیں، غزوہ موتہ میں جب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرما یا کہ ان کے یہاں کھانا بنا کر بھیج دو، کیونکہ ان کے یہاں صدمہ ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ دوسر بے لوگ کھانا بنا کرمیت کے گھر میں بھیجیں، لیکن علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ دوسر بے لوگ کھانا بنا کرمیت کے گھر میں بھیجیں، لیکن ہمارے یہاں الثارواج یہ چال پڑا کہ جس گھر میں میت ہو، اس کے گھر والے کھانا بنا کر دعوت کریں، اور اگر وہ دعوت نہ کر ہے تو اس پرلعنت و ملامت شروع ہوجاتی ہے، اور معاشر سے میں اس کی ناک کٹ جاتی ہے، بلکہ اس کے بار بے میں کہتے ہیں کہ:

مرگیامردود، نه فاتحه، نه درود

اس طرح کے جملے اس پر کسے جاتے ہیں، اگر کوئی ان سے کہے کہ بھائی

یہ توسنت کا طریقہ نہیں ہے، تو اس پر طرح طرح کے الزامات عائد کئے جاتے ہیں کہ یہ وہائی ہے، بیشخص ہمارے اسلاف کے طریقوں کے خلاف کرنا چاہتا ہے، ہمارے آباء واجداد کے طریقوں سے منحرف ہونا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس کی اصل نہ قرآن کریم میں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کے طریقوں میں اس کی کوئی بنیاد ہے، لیکن اس کوعبادت کے طور پر ضرور کرنا ہے، اس کو ' برعت' کہا جا تا ہے کہ اپنی طرف سے ایک چیز کال کی ہے، اور اس کو اتنا لازمی سجھ لیا گیا کہ اس کے نہ کرنے والے پر کئیر کی جاتی ہے۔

# پابندی کی وجہ سے بیمل بدعت بن گیا

یمل اگر چہلوگ بظاہرا خلاص سے ہی کرتے ہیں، اور ایصال تواب سمجھ
کرکرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر لوگ جمع ہورہے ہیں،
اور جمع ہوکر قرآن شریف پڑھ کر مرنے والے کے لئے ایصال تواب کر رہے
ہیں، تواس میں کیا حرج ہے؟ بات توضیح ہے کہ قرآن شریف پڑھنے میں کیا حرج
ہوسکتا ہے، لیکن ای قرآن شریف پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد دعوت ہوگی، اور
وہ دعوت میت کے گھر والوں کی طرف سے ہوگی، اور اس کے بعد دعوت میں سب لوگوں
کوشریک ہونا لازمی ہوگا، اور جوشریک نہیں ہوگا، اس کو براسمجھا جائے گا، یہ
پابندیاں ہیںجس نے اس عمل کوخراب کردیا ہے۔ ورنہ کوئی بھی نیکی کا کام کر کے

ایصال ثواب کرے تو بیہ بڑی اچھی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سنت طریقہ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لئے کوئی خاص دن مقرر ہو، خاص طریقہ مقرر ہو، خاص دعوت مقرر ہو، بلکہ غریبوں کو کھا نا کھلا دو۔

# دعوت كاانظام تركه سے كرنا جائز نہيں

عام طور پر بیساری دعوت اور سارا انظام مرنے والے کے ترکے میں سے کیا جاتا ہے، حالا نکہ جب انسان کا انقال ہوتا ہے تو مرتے ہی اس کا سارا مال اس کے ورثاء کا حق بن جاتا ہے، ان میں نابالغ بچ بھی ہوتے ہیں، وہ نابالغ بچ اگر ذبان سے اس کے خرج کرنے کی رضامندی کا اظہار بھی کردیں تو ان کی رضامندی بھی شرعاً معترنہیں، لہذا اس موقع پر ترکہ کا غلط استعال ہوتا ہے، جو اس طرح کیا جاتا ہے، اگر چہلوگ بیمل خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن صرف خلوص کا فی نہیں، بلکہ طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے، جس کا نام کیکن صرف خلوص کا فی نہیں، بلکہ طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے، جس کا نام درست ہونا ضروری ہے ۔ جس کا نام درست ہونا ضروری ہونا ضروری ہے ۔ جس کا نام درست ہونا ضروری ہونا کی درست ہونا ضروری ہے ۔ جس کا نام درست ہونا ضروری ہونا کا نام درست ہونا ضروری ہونا کا نام ہو

#### جمعه کی دو کے بجائے چار رکعت پڑھنے کا نتیجہ

لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ نیک کام کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تبیعات پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ خوب سمجھ لیجئے اس میں حرج میہ ہے کہ میر طریقہ تم نے اپنی طرف سے بنالیاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میر طریقہ نہیں بنایا تھا، تم نے

ا پنی طرف سے پیرطریقہ بنالیا۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کی نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دورکعت فرض پڑھنے کا حکم ہے، اگر کوئی شخص پیہ کیے کہ روز انہ تو ہم ظہر کے وقت چار رکعت فرض پڑھا کرتے ہیں ، اور جعه کا دن تو زیاده مقدس اور مبارک دن ہے، اس میں تو اور زیادہ رکھتیں پرهنی چاہئیں، لہذا میں تو دو کے بچائے چار رکعت پردھوں گا، اگر وہ شخص دو رکعت کے بچائے جمعہ کے چارفرض پڑھے تو بتاؤ اس نے کون سا گناہ کا کام کرلیا؟ بظاہر تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کی ، قرآن کریم زیادہ يرها، ركوع زياده موتے ، سجدے زياده موتے ، الله تعالى كى طرف رجوع زياده ہوا،لیکن چونکہ بددور کعتیں تم نے اپنی طرف سے برهائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نہیں تھیں، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نہیں تھیں، اس لئے ان رکعتوں میں کوئی وزن نہیں رہا، بلکہ بدر کعتیں اصل دور کعتوں کو بھی لے ڈو بیں گی، اور ایبا شخص ثواب زیادہ حاصل کرنے کے بجائے الٹا گناہ گار ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دور کعتیں ہیں ، اورتم نے اپنی طرف سے اس میں اضافه كرديابه

#### سنت اور بدعت کی دلچیپ مثال

میرے والد ماجد قدل اللہ سرکے پاس ایک بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ' وعاجو' تشریف لا یا کرتے تھے، تبلیغی جماعت کے مشہور اکابر میں سے تھے، اور بڑے عجیب وغریب بزرگ تھے، ایک دن

آ کرانہوں نے والد صاحب سے عجیب خواب بیان کیا اور خواب میں میرے والد ماجد کو دیکھا کہ آپ ایک بلیک بورڈ کے باس کھٹرے ہیں، اور پچھلوگ ان کے پاس بیٹے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو کچھ پڑھا رہے ہیں، حضرت والد صاحب ؓ نے بلیک بورڈ پر جاک سے ایک کا ہندسہ(۱) بنایا، اورلوگوں سے بوچھا کہ بیکیاہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بیایک ہے، اس کے بعد آپ نے اس ایک کے ہندسہ کے دائیں طرف ایک نقطہ بنایا (۱۰) لوگوں سے یو چھا کہ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ بیددس(۱۰) ہوگیا، اور پھرایک نقطہ اور لگایا،اور یو چھا کہ اب کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ اب بیسو (۱۰۰) ہوگیا، پھرایک نقطہ اور لگادیا، اورلوگوں سے یو چھا کہ اب کیا ہو گیا؟لوگوں نے بتایا کہ اب ایک ہزار (۱۰۰۰) ہوگیا، پھر فرمایا کہ جیتنے نقطے لگاتا جارہا ہوں بید دس گنابڑھتا جارہا ہے۔ پھرانہوں نے وہ سارے نقطے مٹا دیے، اور اب دوبارہ وہی نقطہ ایک کے ہندسہ کے بائیں طرف (۱، + )لگایا، پھرلوگوں سے یو چھا کہ بید کیا ہوا؟لوگوں نے بتایا کہ صفراعشار بیرایک ہوگیا، یعنی ایک کا دسواں حصہ، اور پھرایک نقطہ اور لگادیا(۱، ٠٠) اور پوچھا کہ اب کیا ہوگیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اب بہصفر صفر اعشار بيايك ہوگيا، ليني ايك كا سوواں حصه، پھرايك نقطه اورلگا كريوچھا كهاب کیا ہوگیا (۱، ۰۰ م) لوگوں نے بتایا کہ اب صفر صفر اعشار بدایک ہے، یعنی ایک کا ہزارواں حصہ بن گیا۔ پھرفر مایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بائیں طرف کے نقطے اس عدد کو دس گنا کم کررہے ہیں، پھر فرمایا کہ دائیں طرف جو نقطے لگ رہے

ہیں یہ سنت ہیں، اور ہائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں وہ بدعت ہیں، دیکھنے میں اظاہر دونوں نقطے ہیں، ایک جیسے ہیں، کیکن جب دائیں طرف لگایا جا رہا ہے تو سنت ہے اس لئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اور جو ہائیں طرف لگائے جا رہے ہیں وہ اجر و ثواب کا موجب ہونے کے بجائے اور زیادہ اس کو گھٹا رہے ہیں، اور انسان کے عمل کوضائع کر رہے ہیں، اور انسان کے عمل کوضائع کر رہے ہیں، بس سنت اور بدعت میں یہ فرق ہے۔

خلاصه

بہر حال ، عمل میں وزن پید اکرنے کیلئے دوسری بڑی شرط اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ہے، اور شریعت کے مطابق ہونا ہے، اس کے خلاف اگر وہ عمل ہوگا تو اس عمل میں وزن نہیں ہوگا۔ تیسری شرط '' اخلاص'' ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فیق دی تو انشاء اللہ اس کے بارے میں اگلے جعہ میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کوعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمد للهرب الغلمين



بسماللهالرحنالرحيم

''اخلاص'' عمل میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ

> تفسيرسورة قارعة (س)

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنَفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعْتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَّهْ بِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُكلِه فَلا مُضِلَّ لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيك لَهُ وَلَا مُحَمَّداً وَاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيك لَهُ وَالله وَالله وَالله وَمُولانًا مُحَمَّداً وَالله وَاصْحَالِه وَالله وَاصْحَالِه وَالله وَاصْحَالِه وَالله وَاصْحَالِه وَالله وَاصْحَالِه وَالله وَالله وَاصْحَالِه وَالله وَاله وَالله وَا

آمَّا بَعُلُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيَمِ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ.

الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدُلْهِكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدُلْهِكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَالْفَرَاشِ الْبَنْقُوثِ ﴿ وَتَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْبَنْقُوثِ ﴿ وَتَكُلُونُ الْمِبَالُ كَالْمِهُنِ الْبَنْقُوشِ ﴿ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتُ وَتَكُلُونُ الْمِبَالُ كَالْمِهُنِ الْبَنْقُوشِ ﴿ فَامَّا مَنْ ثَقُلَتُ

#### تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز، بیسورهٔ قارعہ ہے، جس کی تغییر کا بیان گذشتہ سے پیوستہ جمعہ کوشروع کیا تھا، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح گذشتہ سے پیوستہ جمعہ میں کی جا چکی ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قیامت کے اس ہولناک منظر کی تصویر کشی فرمائی ہے، جس میں سارے انسان قیامت کے قائم ہونے کے وقت بھرے ہوئے پروانوں کی شکل میں جیران و پریشان ہوں گے، اور پہاڑ کے ذرّات و مشکی ہوئی روئی کی طرح فضا میں بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس ہولناک منظر کی تصویر کشی سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی اس دنیاوی زندگی میں اس آنے والے وقت کو نہ مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی اس دنیاوی زندگی میں اس آنے والے وقت کو نہ بھولے۔

#### وهمن پيندزندگي مين هوگا

اس آنے والے وقت کے بارے میں فرمایا کہ: قَامًا مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةِ سَّاضِيَةٍ ﴾

یعنی اس آنے والے وقت میں جب انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا تو اس وقت ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گاء اور جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالٰی ہی جانتے ہیں کہ اس کے وزن کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب وزن کیا جائے گا توجس کی تراز و کا یلہ بھاری پڑگیا، یعنی اس کے اعمال میں اتنا وزن ہوا کہ جس کے نتیجے میں تراز و کا بلہ بھاری ہو گیا تو وہ مخص من پیند زندگی میں رہے گا، لینی وہ زندگی ایسی ہوگی کہ وہ جو جاہے گا وہ اس کو ملے گا،جس کا اس د نیا کے اندتصور بھی نہیں کیا جا سکتا ،اس د نیا میں بڑے سے بڑاصنعت کار،سر ماہیہ دار، حاکم، دولت مند، با دشاہ، شہنشاہ کوئی بھی ان میں سے بید دعوی نہیں کرسکتا کہ جومیں جاہتا ہوں وہ ہوجاتا ہے،لیکن جنت میں ہرجنتی کواللہ تعالیٰ بیسلطنت عطا فرمائیں گے کہ جو دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمادیں گے، یہمعنی ہیں اس آیت کے که 'فَهُو فی عِیشَة سَّافِية ٥٠ ''ایعنی وه من پیندزندگی میں ہوگا ، ایک ہی لفظ میں الله تعالیٰ نے سب کچھ بیان کردیا۔

### اس کا ٹھکانہ گھٹرا ہوگا

وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ۚ وَمَا اَدْلُولُ مَا مَنْ خَامِيَةٌ ﴿ وَمَا اَدْلُولُ مَا هِيهُ أَنْ خَامِيَةٌ ﴿

لیکن وہ مخص جس کی تراز وئیں ہلکی پڑگئیں، یعنی اس کے اعمال میں وزن نہ ہوا، تو ۔اللہ بچائے ۔اس کا ٹھکانہ ایک گھڑا ہوگا، اور تہمیں کیا معلوم کہ وہ گھڑا کیا چیز ہے؟ وہ مجھڑتی ہوئی آگ ہے۔

#### اعمال میں وزن پیدا کرو

چید مختر جملوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دن کی تیاری کے لئے ابھی سے باخبر کردیا ہے کہتم وہاں اگر من پیند زندگی چاہتے ہو، اور وہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہوگی کہ وہ ساٹھ سال، ستر سال، اسی سال، نوے سال، سوسال کے بعد ختم ہوجائے، بلکہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اگرتم چاہتے ہو کہ وہاں کی تمہاری زندگی من پیند ہوتو تم اپنے اعمال میں وزن پیدا کرو، اور خدا نہ کرے اگر اعمال ملکے پڑ گئے تو اس کے برعس وہاں کی تمہاری زندگی میں رخج ، صدمہ ہی صدمہ، عذاب ہی زندگی میں تکلیف ہوگی، رخج ہی رخج ، صدمہ ہی صدمہ، عذاب ہی عذاب ہی

### اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟

یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کی تراز و عیں بھاری پڑگئیں، یعنی اس
کے اعمال وزنی ہوئے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر اعمال کا وزن کم ہوا تو
انجام خراب ہوگا، اب سوال ہے ہے کہ اعمال میں وزن کس چیز سے پیدا ہوتا
ہے؟ یہاں اللہ تعالی نے اعمال کی گفتی کا ذکر نہیں کیا کہ جس کے اعمال جتنے زیادہ
ہوں گے، اس کا انجام اچھا ہوگا، بلکہ بیفر مایا کہ جس کے اعمال وزن میں زیادہ
بعاری ہوں گے وہ شخص من پسندی میں ہوگا، نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اعمال میں
وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر اعمال میں وزن پیدا کرنے والی

دو چیزیں ہیں، ایک ایمان، دوسرے اخلاص، اگر ایمان نہیں۔العیاذ باللہ۔اللہ
کی ذات پر،اللہ کی توحید پر،اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ پر،اوراللہ
تعالیٰ کے بیسے ہوئے رسولوں پر،اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر،اگران
چیزوں پر ایمان نہیں ہے تو پھر کسی عمل میں کوئی وزن نہیں ہے۔

وزن اعمال کی بنیا دی شرط "ایمان"

بہت سے غیر مسلم بعض اوقات اچھے کام کرتے ہیں، مثلاً فلاحی کام کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خدمت خلق کے لئے بہت سے منصوب قائم کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، یہ سب اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کا قانون یہ ہے کہ اعمال میں وزن کے لئے سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور دوسرے نمبر پر اخلاص ہے، لہذا یہ اعمال جوغیر مسلم کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کے اعمال کا صلہ ونیا ہی میں عطا فرمادیت ہیں، مثلاً دنیا میں ان کی شہرت ہوجاتی ہے، دنیا میں نیک نامی ہوجاتی ہے، دنیا میں ان کو ترقی مل جاتی ہے، اور وہ زوال کے گڑھے سے نکل کرعروج کی معراج میں ان کو ترقی مل جاتی ہیں، دنیا میں ان کو صلہ دے کر ان کا حساب ختم کردیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے اعمال کا بالکل وزن نہیں ہوگا، اس لئے کہ وزن اعمال کا بالکل وزن نہیں ہوگا، اس لئے کہ وزن اعمال کا بالکل وزن نہیں ہوگا، اس لئے کہ وزن اعمال کا بالکل وزن نہیں ہوگا، اس لئے کہ وزن اعمال کے لئے جو بنیا دی شرط ہے '' ایمان' وہ موجو دنہیں۔

كافرول كے اعمال گردوغبار كی طرح

چنانچ قرآن كريم ميس سورة الفرقان مين الله تعالى في ارشاد فرمايا:

#### وَ قَارِمُنَا إِلَى مَا عَبِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنْتُوْرًا ﴿ (الفرقان: ٢٣)

کہ ان کا فروں نے دنیا میں جو بھی عمل کئے تھے، جب ہم ان کا بدلہ دینے پر آئیں گے تو ہم ان کے اعمال کو اُڑتے ہوئے گردو غبار کی طرح بنادیں گے، جس طرح غبار کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، البتہ ان کے نیک اعمال کا صلہ ان کو دنیا کے اندر ہی دیدیا جاتا ہے، دنیا ان کی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت میں ایمان کے بغیر ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس میں کوئی وزن نہیں، بہر حال! عمل میں وزن ایک تو ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔

وزن پیدا ہونے کی دوسری شرط ''اخلاص''

وزن پیدا ہونے کی دوسری شرط اخلاص ہے کہ جوکوئی کام کیا جائے، وہ اللہ جل شانہ کی رضامندی کے لئے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے انجام دیا جائے، تو اس میں وزن ہوگا، چاہے وہ عمل چھوٹا سا کیوں نہ ہو، مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا مقصود نہ ہو، مخلوق سے تعریف کرانا مقصود نہ ہو، شہرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ریا کاری مقصود نہ ہو، دکھا وامقصود نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ پیدا کوراضی کرنا مقصود ہوتو پھر ایک چھوٹے سے عمل میں بھی بڑا وزن اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔

اخلاص کے ساتھ صرف فرائض و واجبات ادا کر نیوالا فرض کرد کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں بھی نوافل نہیں پڑھے، صرف

فرائض و واجبات پر اکتفا کرتا رہا، لیکن جو پچھ پڑھا، وہ خالص اللہ کے لئے پڑھا تو اس کی عبادت میں بڑا وزن ہوگا۔ لیکن ایک شخص نے ہزار ہا نوافل پڑھے، لیکن مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ریا کاری مقصود تھی، دکھاوا مقصود تھا تو ان نوافل کا ذرہ برابر وزن نہیں ہوگا، بلکہ اُلٹا وہ عذاب کا سبب بن جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے چھوٹے کے بیکن پراللہ تعالیٰ نے بڑا صلہ عطافر مادیا۔

### ایک کتے کو پانی پلانے پرمغفرت

می بخاری کی ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک فض ایک صحراء
کے اندر سفر میں تھا، پیاس شدید گی ہوئی تھی، اس کو ایک کنواں نظر آیا، وہ فخص کنویں میں اترا، اور پانی پیا، اور واپس آگیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک کئویں میں اترا، اور پانی پیا، اور واپس آگیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک کتا کئویں کے پاس جو گیا گئویں کے پاس جو گیلی مٹی ہے، اس کو چائ رہا ہے، اس فخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جس طرح مجھے شدید پیاس تھی، اس طرح اس کو بھی شدید پیاس تھی، اس طرح اس کو بھی شدید پیاس تھی، اس طرح اس کو بھی شدید پیاس تھی، اس کو بھی پانی کی تلاش ہے، البندا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کتے کو پانی پلانے کے لئے وہاں پر کوئی برتن نہیں تھا، نہ کوئی ڈول تھا، اس نے سوچا کہ میں کس طرح اس کتے کوئی بانی پلاؤں؟ اس شخص نے چڑے کے موزے بہنے ہوئے تھے، چنانچہ اس نے کوئی بین پلاؤں؟ اس شخص نے چڑے کے موزے بہنے ہوئے تھے، چنانچہ اس نے کوئی بینی بھرا، پانی پلاؤں؟ اس شخص نے چڑے کے موزے بہنے ہوئے تھے، چنانچہ اس نے موزے اتارے، اور پھر کئویں کے اندر اترا، اور ان موزوں میں یانی بھرا، وہ موزے اتارے، اور پھر کئویں کے اندر اترا، اور ان موزوں میں یانی بھرا،

اور لا کراس کتے کو پلادیا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا بیروا قعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ :

فشكر اللهله فغفر اللهله

یعنی اللہ تعالی نے اس شخص کو اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرمادی۔ مغفرت فرمادی۔

### اس عمل میں دکھاوے کا شائبہیں تھا

اب بظاہر کتے کو ایک مرتبہ پانی پلا دینا دیکھنے میں کوئی بہت بڑا عمل نظر نہیں آتا، کیک کس اخلاص کے ساتھ اس نے بیٹمل کیا کہ وہاں کوئی دوسرا آدی بھی نہیں تھا کہ اس کو دکھا تا کہ میں اس کتے کو پانی پلا رہا ہوں، اور اگر پلا بھی دیا تو دوسرے کے سامنے اس کا کیا تذکرہ کرے کہ میں نے کتے کو پانی پلایا تھا، لہذا اس عمل میں دکھاوے کا اور ریا کاری کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا کہ اگر میں اس کی مخلوق پر میں رحم کروں گاتو اللہ تعالی راضی کرنے کے لئے کیا تھا کہ اگر میں اس کی مخلوق پر میں رحم کروں گاتو اللہ تعالی معقوب فرمائیں گے، اس محقص نے کس عظیم اخلاص کے ساتھ بیٹل کیا کہ اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کو اتنا وزن بخشا کہ اسکی معقوب فرمادی، لہذا پچھ پیتہ تعالی نے اس کے اس عمل کو اتنا وزن بخشا کہ اسکی معقوب فرمادی، لہذا پچھ پیتہ نہیں کہ کونساعمل کس وقت کس خلوص کے ساتھ انجام پا جائے اور اس کے نتیج میں اللہ تعالی اس کا بیڑہ یار کردے۔

كسى نيكى كوحقيرمت مجھو

اس لئے ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ،

بڑے کام کی حدیث ہے، فرمایا کہ:

ڵٳػ<u>ۼۊ</u>ڗڽٙڡؚؽٳڶؠؘۼۯۏڣۺؽڠٳ

دویعنی نیکی کے سی بھی کام کو حقیر مت سمجھو' ، ....اس لئے کہ بعض اوقات جب دل میں کسی نیک کام کے کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، اور خیال آیا کہ میں بید نیک کام کرلوں، اور وہ چھوٹا ساکام ہے، اس وقت شیطان بہکا تا ہے کہ بیہ چھوٹا ساکام تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی لائے گا،تمہارے گنا ہوں کا انبار اتنا بڑا ہے کہ اس انبار کی موجودگی میں بیہ چھوٹی سی نیکی تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اس کا تتجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی بیسوچتا ہے کہ واقعی بیتو چھوٹا سامل ہے، اس کے کہ واقعی بیتو چھوٹا سامل ہے، اس کے کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور بیسوچ کروہ اس مل کوچھوڑ دیتا ہے۔

حپوٹے عمل کو بھی مت جپوڑو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کرو، بلکہ جب بھی کسی نیک کام کا داعیہ دل میں پیدا ہوجائے کہ میں فلاں نیک کام کرگزروں تو اس نیک کام کو حقیر سمجھ کرمت چھوڑو، کیوں؟ اس لئے کہ کیا پیتھ اس وقت تمہارے دل میں جس خلوص کے ساتھ سے داعیہ پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے چھوٹے کام کے اندر بھی اللہ تعالی وزن پیدا فرمادے، اور اس کے ذریعہ تمہارا بیڑہ پار فرمادیں، مثلاً فرض کریں کہ آپ بازار کی طرف جارہے ہیں، سڑک کے او پر کیے کا چھلکا نظر آیا، آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا پاؤں اس کے او پر پڑجائے، اور وہ پھل جائے، آپ نے سوچا کہ اس چھلکے کو راستے سے الگ پڑجائے، اور وہ پھل جائے، آپ نے سوچا کہ اس چھلکے کو راستے سے الگ کردیاجائے، تا کہ گزرنے والوں کو راستے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، دل میں یہ

خیال آیا کہ بیکام کرلوں الیکن شیطان نے بہکادیا کہ بیر چھوٹا سامکل ہے، چھوڑو،

یم کل کوئی اور کردے گا، اور اگر میں نے بیمل کر بھی لیا تو میرے اسنے سارے

گناہوں کے مقابلے میں بیمل کیا حیثیت رکھتا ہے، اگر آپ نے شیطان کے

بہکاوے میں آکر اس ممل کو چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ آپ ایک نیکی سے
محرورم ہو گئے، لیکن اگر آپ نے اس پرممل کرلیا تو کیا پیتہ کہ اس وقت دل میں
اخلاص کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسند آجائے کہ اس کی
بنیاد پر تہاری مغفرت ہوجائے۔

### راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا

ایک مدیث میں نی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا:
الایم آن بِضْعٌ وَ سَبْعُونَ شُعْبَةً، اَعْلَاهَا كَلِمَةُ لَا إِللَّهِ إِلَّا اللهُ، وَادْ لَهَا إِمَا طَةُ الْآذِي عَنِ الطَّرِيْقِ

کہ ایمان کے سرسے زیادہ شعبہ ہیں، ان میں سے سب سے بڑا شعبہ کمہ لا الہ اللہ پر ایمان لا نا ہے، اور سب سے ادنی شعبہ یہ ہے کہ راستے ہیں جو الی چیز پڑی ہوئی ہوجولوگوں کے لئے تکلیف دہ ہو، یا لوگوں کے لئے گندگی کا سب ہو، اس چیز کوراستے سے ہٹا دینا، یہ جی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اگر ایمان کے اس شعبہ پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے عمل کرلیں، تو پچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی کے یہاں اس چھوٹے سے عمل میں اتنا وزن پیدا ہوجائے کہ تمہار ابیرہ ویار ہوجائے۔

# ایک نیکی دوسری نیکی کو پنجق ہے

اس میں بڑا اہم رازیہ ہے کہ نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق ہے، یعنی اللہ تبارک و نیکی کی توفیق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید دوسری نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، آ دمی ایک گناہ کو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ چلویہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس کو کرلیس، لیکن جب اس گناہ کو کرلیتا ہے تو اس کے بعد دوسرے گناہ کرنے کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔

### نیکی کا خیال الله کامهمان ہے

ہمارے بزرگوں نے اس بات کو اس طرح بھی تعبیر کیا ہے کہ دل میں جب کی نکی کا خیال آئے تو اس خیال کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں '' وارد'' کہتے ہیں، مثلاً خیال آیا کہ میں فلاں آ دمی کی مدد کروں، اس کو پچھ پیسے دیدوں، وہ غریب آ دمی ہے، اس کو پچھ فا کدہ پہنچادوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بید '' وارد'' تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، اگرتم نے اس مہمان کی میز بانی کرلی، اور اس کی خاطر تواضع کرلی، یعنی اس وارد پرعمل کرلیا، تو بیہ مہمان دوبارہ آئے گا، اور کسی دوسری نیکی کا خیال تمہارے دل میں ڈالے گا کہ فلال نیک کام کرلو، لیکن اگرتم نے اس مہمان کو دھتکار دیا، اور کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، تو پھر وہ مہمان تمہارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس طرح

آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، اور آپ اس کی خاطر تواضع کے بجائے اور اس کی عزت واکرام کرنے کے بجائے اس کو دھتکار کر باہر نکال دیں، تو پھر کوئی شریف آ دمی دوبارہ آپ کے گھر کا رُخ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے اس مہمان کا اعزاز واکرام کیا، اور اس کے ساتھ مجبت کا معاملہ کیا تواس شخص کو حوصلہ ہوگا، اور وہ بیسو ہے گا کہ بیتو مہمان کا اکرام کرنے والا ہے، چنانچہ وہ مہمان دوبارہ گھر پرآئے گا۔

#### یهمهمان دوباره آئے گا

لہذا یہ خیال جو تمہارے ول میں اللہ تعالی کی طرف سے آرہا ہے کہ تم فلاں نیکی کرلو، یہ خیال اللہ تعالی کی طرف سے ایک مہمان ہے، اگراس مہمان کی قدر دانی کرلی، اور اس کا اکرام کیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا، اور تم سے کوئی نیکی کرا جائے گا، اور ہوسکتا ہے کہ رفتہ رفتہ تمہاری ساری زندگی سنور جائے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ یعنی نیکی کے سی کام کو ہرگز حقیر مت سمجھو، کچھ پیتنہیں کہ وہ چھوٹا ساعمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا قیمتی قرار پائے، اور کتنا وزنی قرار پائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اور کتنا وزنی قرار پائے، اللہ تعالیٰ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمدالله ربالغلمين



#### بسم الله الرّحن الرّحيم

## اخلاص

# عمل میں وزن کے لئے شرط ہے

(تفسيرسورهٔ قارعة)

(4)

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعَوْدُ اللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ اَغُمَالِنَا، مَن يَّهُرِهِ الله مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَّهُرِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضَلِلُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُصَلِلُهُ فَلا مُضَلَّ لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَمُولَانَا مُحَمَّلًا وَمَوْلانَا مُعَمَّلًا وَمَوْلانَا مُحَمَّلًا الله وَاصَحَالِه وَاصَحَالِه وَاصَحَالِهُ وَاللّٰهُ وَمَالًا مُعَالِمُ اللّهُ وَمَالًا مُعَمَّلًا مُعَالِمُ وَاللّهُ وَا

آمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيَّمِ. • يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ. • يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ. •

الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدُلْمِكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَ مَا اَدُلْمِكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ الْقَامِ عَهُ ﴿ النَّاسُ كَالْقَرَاشُ الْمَبْتُوثِ ﴿ النَّاسُ كَالْقَرَاشُ الْمَبْتُوثِ ﴿

وَتَكُنُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَ فَامَّا مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ مَّاضِيةٍ فَ وَ امَّا مَن خَقَتُ مَوَازِيْنُهُ فَ فَهُو فِي عِيْشَةٍ مَّاضِيةٍ فَ وَمَا اَدْلِيكَ خَقَتُ مَوَازِيْنُهُ فَ فَامِيّةٌ فَ اَمْنَتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلِنَا مَا مُعَلِيدًا فَي مَا اللهِ مَدَالِكَ مَا مَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلِنَا الْعَظِيم ، وَصَدَق رَسُولُهُ النّبِي الْكَرِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِك مِنَ الشَّاهِ بِينَى وَالشَّا كِرِيْنَ ، وَالْحَبُنُ اللهِ وَرَبِ الْعَلَيمِينَ وَالشَّا كِرِيْنَ ، وَالْحَبُنُ اللهِ وَرَبِ الْعَلَيمِينَ وَالشَّا عِرِيْنَ ، وَالْحَبُنُ اللهِ وَرَبِ الْعَلَيمِينَ وَالْعَلَيمِينَ وَالْعَلَيمُ وَالْعَلَيمُ وَالْعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز، سورة القارع کا بیان گزشتہ چند جمعوں سے
چل رہا ہے، اس سورة میں اللہ تعالی نے قیامت کی بولناک منظر کشی کے بعد
انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اس منظر کشی سے انسان کو کیا سبق لینا چاہیے، اور وہ سبق
بیہ ہے کہ اس بولناک منظر میں جن لوگوں کے اعمال میں وزن ہوگا، وہ تومن پہند
زندگی میں ہوں گے، اور جن کے اعمال میکے پڑ گئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم
ہوگا۔العیاذ باللہ العلی العظیہ

### عمل میں وزن کے لئے"صدق"شرط ہے

میں نے عرض کیا تھا کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کی تین شرطیں ہیں، جن کے نتیج میں اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقو د ہوگئ تو اعمال میں وزن نہیں ہوگا، ایک 'ایمان' دوسرے' صدق' کینی اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کرنے کا

تعم دیا ہے، اسی طرح اس کو انجام دینا، اپنی طرف سے کوئی نئی بات گھڑ کر دین میں داخل کر دینا، یہ بدعت ہے، اور اس بدعت کے عمل میں کوئی وزن نہیں ہوتا، چاہے وہ عمل دیکھنے میں کتنا ہی اچھا نظر آر ہا ہو، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ اپنی طرف سے گھڑے ہوتے ہیں، اس واسطے ان میں کوئی وزن نہیں۔

### ان کے اعمال اکارت ہو گئے

اى كَتِرْآن كريم مِن سورة الكهف مِن الله تعالى في ارشادفر ما يا: قُلُ هَلُ نُنَوِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿ اَكَنِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَلُوةِ اللَّهُ نَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ (الكهف:١٠٣،١٠٣)

کیا میں تہمیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ بیدوہ لوگ ہیں جن کی محنت دنیا میں اکارت گئی، انہوں نے محنت کی، اور بظاہرا خلاص کے ساتھ محنت کی، اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لئے کی، لیکن وہ محنت چونکہ غلط طریقے سے کی، تو فرما یا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال اکارت گئے، اور وہ یہ جھتے رہے کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک اچھا کام نہیں تھا، لہٰذا اعمال میں وزن پیدا کرنے کی دوسری شرط ' صدق' ہے، اور ' صدق' کے اور صدق' کے اور صدق' کے معنی یہ ہیں کہ اعمال کوشریعت اور سنت کے دائر سے میں انجام دیا جاتے۔

### عمل میں وزن کے لئے "اخلاص" شرط ہے

تیسری شرط جس سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے ، وہ ہے ''اخلاص''
یعنی جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کوراضی کرنے کے لئے کیا جائے ،اس عمل کا مقصد
سوائے اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے اور پچھ نہ ہو، لہٰذا اگر کوئی عمل دکھا وے کے
لئے کیا جا رہا ہے ، تو اس عمل میں کوئی وزن نہیں ، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول
نہیں ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے نہیں کیا گیا۔ ہمارے معاشرے
میں آج کل بیر بھان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی جوعبا دتیں ہیں ، ان عبادتوں کو بھی کسی دنیا وی مقصد کے
ساتھ جوڑ دیا جا تا ہے۔

### جسمانی ورزش کی نیت سے نماز پڑھنا

مثلاً، کہنے والے کہتے ہیں کہ بیہ جونماز فرض کی گئی ہے، بیہ جسمانی ورزش کا بڑا اچھا طریقہ ہے، اس سے جسمانی ورزش ہوتی ہے، اب اگر کوئی شخص نماز اس لئے پڑھے تاکہ اس سے اس کی جسمانی ورزش ہو جائے، ایکسرسائز (Exercise) ہوجائے تو بیا خلاص کے خلاف ہے، بیٹماز اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہوئی، بلکہ دنیا وی مقصد کے لئے ہوئی، لہذا بینماز اکارت گئی۔ شمیک ہے اس نماز کا ایک جزوی اور خمنی فائدہ بیشک بیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہوئی۔ تو اس سے جسمانی ورزش بھی ہوجاتی ہے۔ جھے ایک بڑے ڈاکٹر نے بیہ بتایا کہ تواس سے جسمانی ورزش بھی ہوجاتی ہے۔ جھے ایک بڑے ڈاکٹر نے بیہ بتایا کہ

اگر کسی شخص کواپنے دل کی رگوں اور پھوں کو مضبوط کرنا ہوتو اس کا بہترین طریقہ

یہ ہے کہ جس طرح نماز کے اندرالتحیات میں بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھے، اور گردن

دائیں اور بائیں طرف کرے، اس سے دل کی رگوں اور پھوں کی ورزش ہوتی

ہے، اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوجا تا
ہے، لین نماز پڑھنے کا مقصود یہ فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔

### ہر چیز کی لوجک (Logic) نکالنا

آج کل بیر مزاج بن گیا ہے کہ لوگ ہر چیز کو دنیاوی مقاصد کے لئے استعال کرنے کو بڑا اچھا سجھتے ہیں، مثلاً اگر بیکہا جائے کہ نماز اس لئے فرض کی گئی ہے کہ اس سے دن میں پانچ مرتبہ جسم کی ورزش ہوجاتی ہے، اور اس سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، تو اس بیان سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے نماز کی سائنٹیفک لوجک (Scientific logic) بیان کی، بیآ دمی بڑا ماڈرن اور پڑھا لکھا ہے، اس نے نماز کی سائنٹیفک جسٹفیکیشن (Scientific justification) تلاش کر لی ہے۔ خوب سجھ لو کہ اگر کوئی شخص اس مقصد سے نماز پڑھے گا کہ اس سے میری جسمانی ورزش ہو جائے گی، تو وہ نماز نہیں ہے، وہ تو ورزش ہے، وہ تو مورزش ہو بائیل میری جسمانی ورزش ہو جائے گی، تو وہ نماز نہیں ہے، وہ تو ورزش ہے، وہ تو برش ہو بائے گی، تو وہ نماز نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں برھی گئ، اس نماز میں کوئی اخلاص نہیں، اس نماز میں کوئی وزن نہیں۔

نماز خالص الله کے لئے ہو

نماز تو وہ ہے جو خالصة اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ، اور اس کی

خوشنودی کی خاطرانجام دی جائے، اور ایسی نماز میں وزن ہے، یہ اور بات ہے کہ اس نماز کے ذریعے مفی طور پر ورزش بھی حاصل ہوجائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسا طریقہ تبحویز کر دیا ہے کہ اس سے خمنی طور پر ریہ فائدہ بھی حاصل ہوجا تا ہے، لیکن مقصود یہ فائدہ حاصل کرنانہیں۔

#### نماز بإجماعت كالمقصد

اسی طرح ہے کہا جاتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی جوتا کیدکی گئی ہے،
اس کا اصل مقصود ہے ہے کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، اور ایک دوسرے کی خبر
گیری کریں گے، لوگوں کے درمیان آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، تعلقات عامہ میں اضافہ ہوگا،اور پبلک ریلیشنز (Public relations) میں اضافہ ہوگا
وغیرہ ۔۔۔ بیٹک جماعت سے نماز پڑھنے سے بید فائدے حاصل ہوتے ہیں،
لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کا اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالی کے تکم کی تعمیل ہو،
ضمیٰ طور پر بید فائدے بھی حاصل ہوجا ئیں گے، لیکن ان فوائد کو مقصود اصلی قرار
دیدینا نماز کی روح کے خلاف ہے۔

### حج كوانثرنيشنل كانفرنس قراردينا

اسی طرح میرکہا جاتا ہے کہ'' جج'' ایک انٹرنیشنل کا نفرنس (International) ج، جو بین الاقوا می طور پر ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر کے ایک کا نفرنس (Conference) کی جاتی ہے، اگر چہر جج کے نتیج میں یہ فائدہ حاصل

ہوتا ہے، کیکن اصل مقصود '' جے'' سے صرف اللہ تعالیٰ کے عکم کی تعمیل ہے، آ وی جو بھی کام کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے کرے، مخلوق کی رضامندی، یا دکھاوا، یا مخلوق کے اندر شہرت حاصل کرنا، بیہ چیزیں مقصود نہ ہوں، کسی عمل کے وزن دار ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں بیبنیادی اصول ہے۔

### امام احمد بن خنبل كاايك واقعه

چنانچہ ہمارے بزرگانِ دین اس بات کا اہتمام کرتے ہے کہ جب کوئی
عمل کیا جائے تو وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو، اس میں کسی دوسرے مقاصد
کی آمیزش نہ ہو۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اونچے
درجے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بڑے عابد وزاہد بزرگ ہیں، ان کے
زمانے میں ایک بڑے بزرگ کا انقال ہوگیا، ان سے کہا گیا کہ فلال بزرگ کا
انقال ہوگیا ہے، آپ بھی ان کی نماز جنازہ میں چلیں، جواب میں حضرت امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

#### لَمْ تَخْضُرُ فِي النِّيَّةَ

میں اس وفت نہیں جاسکتا،اور اس کی وجہ ریہ ہے کہ میرے دل میں اخلاص کی نیت پیدانہیں ہورہی ہے۔ یعنی بید نیت کہ میں نماز جنازہ میں جاکر شریک ہوں، اور اس سے جھے تو اب ملے، بیزیت پیدانہیں ہورہی ہے، اب اگر میں جنازہ میں جاؤں گا تو تمہارے اصرار کی وجہ سے جاؤں گا، کہ اگر میں نہ گیا تو

لوگ کہیں گے کہ اتنے بڑے بزرگ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ اب اگر میں جاؤں گا تو مخلوق کوراضی کرنے کے لئے جاؤں گا، اس کی وجہ سے میرا پیمل یے وزن ہوجائے گا ،اس لئے میں جناز ہ میں شریک نہیں ہوتا۔ جب دل میں پیہ نیت ہوگی کہ نماز جنازہ پڑھنے کا بیرتواب ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کهایک مسلمان کی نماز جنازه میں جو مخص شرکت کرتا ہے تو اس کوایک قیراط کے برابر ثواب ملتاہے، اور وہ ایک قیراط احدیہاڑ کے برابر ہوگا، اتنا بڑا اجرملتا ہے۔ جب دل میں نیت ہوگی کہ میں اس ثواب کو حاصل کرنے جا رہا ہوں جو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمایا تو بیدا خلاص ہوگا، اور اس عمل میں وزن ہوگا، اور اس پر ثواب مرتب ہوگا،لیکن محض اس نیت سے شریک ہونا کہ اگر میں شرک نہیں ہوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، لوگ جھے کیا کہیں گے، اس خیال سے اگر کوئی شخص وہ کام کرتا ہے تو وہ اخلاص نہیں، وہ لوگوں کے دکھاوے کے لئے کررہاہے۔

#### محبت سے دیا جانے والاتحفہ

حدیث شریف میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں سے بیہ فرمایا ہے کہ:

#### تَهَاكُوا تَحَالُبُوا

ایک دوسرے کو آپس میں ہدیے دیا کرو،اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے،لہذاکسی مسلمان کو محبت کے ساتھ کوئی تخفہ یا ہدید دینا بڑے اجروثواب کا کام ہے، اورجس شخص کو ہدیہ یا تحفہ دیا جائے، اس کو کہا گیا ہے کہ اس ہدیہ کو

قبول کراو، چاہے وہ ہدیہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

### لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ

لیعنی اگر کوئی عورت اپنی پروس کوکوئی چیز بدیه میں بھیج، تو وہ پروس اس بدیہ کوحقیر نہ سمجھے، چاہے وہ ایک بکری کا کھر بی کیوں نہ ہو۔ بکری کا کھر کوئی زیادہ قیتی چیز نہیں ہوتی، اور اس کا استعال بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، اگر کسی پروس نے کسی کے پاس بکری کا کھر بھیجا ہے، اور اس کومجبت سے بھیجا ہے، تو اس کومعمولی نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، بلکہ اس کی قدر کرے۔

### ہدید، برکت والی چیز ہے

بڑگوں نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا محبت کے ساتھ بھیجا ہوا ہدیدانسان کی آمدنی میں سب سے زیادہ برکت والی چیز ہے۔حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر کلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بہت کم خوراک کھاتے تھے،لیکن جب کوئی مسلمان کوئی ہدیدان کے پاس بھیجتا تو اس میں سے تھوڑا سا ضرور کھالیتے تھے، اور باتی تقسیم کردیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایک مسلمان کا ہدیہ ہے،اس میں بڑی برکت ہے۔

شادی وغیرہ کے مواقع پر دیا جانے والا ہدیہ

کیکن ہم لوگوں نے اپنی رسموں سے ہدیہ دینے لینے کی اس سنت کو اور

ہدیہ کے تواب کو ضائع کردیا ہے، مثلاً شادی بیاہ میں اور تقریبات میں آج کل ہدید کے بیش کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہدید دینے والے کا دل تو ہدید دینے کونہیں چاہ رہا ہے، لیکن اس خیال سے کہ اگر ہدینہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کی شادی میں اس نے استے پیسے کی نہیں دیے، یا فلاں کواس نے کوئی تحقہ بھی نہیں دیا، اور بعض تقریبات میں تو با قاعدہ فہر سیس بنتی ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کی شادی کے موقع پر استے پیسے با قاعدہ فہر سیس بنتی ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کی شادی کے موقع پر استے پیسے دینا ضروری ہوگا، گویا کہ وہ ایک قرضہ ہے، جسے اتارنا ضروری ہوگا، گویا اور قر آن کریم نے اس کو دسور سے تعییر فر مایا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔

#### ول نه چاہتے ہوئے ہدیدوینا

اوراگر بالفرض سود نہ ہو، کیکن دیتے وقت آ دمی کا دل اندرسے گھٹ رہا ہے، اور دینے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن بیسوچتے ہوئے دے رہا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرے میں مجھے براسمجھا جائے گا، اور بیآ دمی بیہ کہے گا کہ میرے یہاں شادی کے موقع پر اس نے کچھ بھی نہیں دیا، اب جو ہدیددے رہا ہے، وہ محض دکھاوا کی خاطر دے رہا ہے، جس کے نتیج میں ہدیہ کا سارا ثواب ضائع ہوگیا، کیونکہ اخلاص نہیں۔ اوراگر یہی ہدیہ آ دمی خلوص اور محبت سے دے، اور اس نیت سے دے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدید دینے کی فضیلت بیا فرمائی ہے، اور میں آپ من شائی ہوئی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہدید دے رہا بیا فرمائی ہو کہ دور میں آپ من شائی ہوئی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہدید دے رہا بیا فرمائی ہوئی اور میں آپ من شائی ہوئی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہدید دے رہا

ہوں،تواس پرانشاءاللہاس کو بڑاا جروثواب ملے گا۔

زاوبي نگاه بدل لو

ذرا سا زاویہ نگاہ بدلنے سے ایک عمل وزنی بھی ہوجاتا ہے، اور اس کا وزن ختم بھی ہوجاتا ہے، اور اس کا وزن ختم بھی ہوجاتا ہے، اگر آ دمی زاویہ نگاہ درست کرلے، اور اتباع سنت کی نیت سے کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں کرے تو وہ عمل اس کے لئے باعث اجروثواب ہے، اور اس کے اس عمل میں بڑاوزن ہے، اور اگر وہ عمل محض مخلوق کے دکھاوے کے لئے کرلیا تو نہ صرف یہ کہ اس عمل کا کوئی ثواب نہیں، اور اس عمل میں کوئی وزن نہیں، بلکہ الٹاریا کاری کا گناہ ہوگا۔

عمل میں وزن پیدا کرنے کی تین شرطیں

بہر حال! اعمال میں وزن پیدا کرنے کیپہلی شرط ہے'' ایمان' اللہ تعالی اسپے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوسری شرط ہے' صدق' یعنی جو بھی عمل ہو، وہ سنت کے دائر ہے میں ہو، اور تیسری شرط' اخلاص' یعنی جو بھی کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ئی کے لئے کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کیلئے کرے، اگر یہ تین باتیں حاصل ہوگئیں تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ '' کی صفت باتیں حاصل ہوگئیں تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ '' کی شفت حاصل ہوجائے گی۔ بعض اوقات عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا جاتا ہے، تو اس چھوٹے عمل پر ثواب بڑاعظیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی

رحت سے اس بات کی توفیق عطا فرمادے کہ چاہے عمل کم کریں، لیکن جوعمل کریں، وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

خلاصه

ایک حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه سے فرمایا:

يَامَعَاذ! ٱخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

اے معاذ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرلو، تھوڑ اسا عمل بھی تمہارے گئے
کافی ہوجائے گا۔ اور اگر اخلاص نہیں تو بڑے بڑے اعمال اکارت ہیں۔ اللہ
نعالی اپنے فضل وکرم سے ہمیں یہ تینوں شرطیں پوری کرنے کی توفیق عطا
فرمادے، ایمان بھی درست ہو، صدق بھی حاصل ہو، اور اخلاص بھی حاصل ہوتو
اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس کے موازین بھاری
ہوں گے، اور وہ آخرت میں من پسند زندگی میں پنچے گا، جس میں وہ جو چاہے گا
اللہ تعالی اس کوعطا فرما کیں گے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنے فضل وکرم سے
ہم سب کوآخرت میں من پسند زندگی عطا فرمادے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمدالله رب العلمين

4

#### بسماللهالرطنالرحيم

# گھوڑ ہے سے وفاداری کاسبق لو

(تفسيرسورهٔ عاديات)

(1)

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعُتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُلِعِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا مُحَمَّداً لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَدَلا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَالله وَاصْحَالِه وَاصْحَالِه وَاصْحَالِه وَالله وَاصْحَالِه وَالله وَاصْحَالِه وَالله وَالله وَاصْحَالِه وَالله وَاله وَالله وَالله

آمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيَمِ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ.

وَ الْعُهِائِتِ ضَبْعًا ﴿ فَالْمُوْمِ لِيَتِ قَدْمًا ﴿ فَالْمُغِيَّاتِ مَنْمًا ﴿ فَالْمُغِيَّا ۚ إِنَّ مُبْعًا ﴿ فَا مُنْمًا ﴿ فَا مُنْمًا ﴿ فَا مُنْمًا ﴿ فَا لَا يُعْلَمُ إِذَا بُعَثِرَ مَا فِي وَالْفَا لِحُتِ الْخَيْرِ لَشَهِينًا ۞ وَ إِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِينًا ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِينًا ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِينًا ۞ وَإِنَّهُ عَلَى إِذَا بُعَثِرَ مَا فِي وَإِنَّهُ لِحُتِ الْخَيْرِ لَشَهِينًا ۞ وَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعَثِرَ مَا فِي وَإِنَّهُ لِكُتِ الْخَيْرِ لَشَهِينًا ۞ وَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعَثِرَ مَا فِي

الْقُبُوْرِيُّ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِيِّ إِنَّ مَبَيَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ لِيَّا الْعَظِيْمِ، يَوْمَ إِنْ اللَّهُ مَوْلُنَا الْعَظِيْمِ، يَوْمَ إِنْ اللَّهُ مَوْلُنَا الْعَظِيْمِ، وَصَدَقَ اللهُ مَوْلُنَا الْعَظِيْمِ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَأَخْنُ عَلَى خُلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَى وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ اللهِ وَرَبِّ الْعَلَيدُينَ.

### سورهٔ عادیات کا مرکزی مضمون

بزرگان محترم و برادران عزیز، بیسورهٔ عادیات ہے، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نہا یت بلیغ انداز میں انسان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکر اداکرنے کے بجائے ناشکری کرنے کا خوگر ہے، ناشکری کا عادی ہے، اور مال کی محبت اس کے دل میں سائی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کر بیٹھتا ہے، اس سورت میں اس کو یہ یاد دلا یا گیا ہے کہ یہ جو پچھ مال و دولت کر بیٹھتا ہے، اس سورت میں اس کو یہ یاد دلا یا گیا ہے کہ یہ جو پچھ مال و دولت کو اٹھایا جائیگا، اور اس وقت پیتہ چلے گا کہ مال و دولت کی جو محبت تھی، وہ کس درجہ نا پائیدارتھی، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ مال و دولت کی جو محبت تھی، وہ کس درجہ نا پائیدارتھی، اور مال و دولت کی منفعت کتی فانی تھی، اور اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو نافر مانی کی گئ، اس کا ہولنا ک بدلہ وہاں پر سامنے آجائیگا، یہ سے اللہ تعالیٰ کی جو نافر مانی کی گئ، اس کا ہولنا ک بدلہ وہاں پر سامنے آجائیگا، یہ سے اللہ تعالیٰ کی جو نافر مانی کی گئ، اس کا ہولنا ک بدلہ وہاں پر سامنے آجائیگا، یہ بے اس سورت کا مرکزی مضمون۔

زمانه جاہلیت میں عربوں کی حالت

اس سورت کا ترجمہ سننے سے پہلے میں مجھ کیجئے کہ اہل عرب جن کے سامنے

قرآن کریم سب سے پہلے نازل ہوا، ان کے بارے میں تقریباً سب لوگ یہ جائے ہیں کہ ان کی عزیز ترین دولت گھوڑ ااور اونٹ ہوا کرتے ہے، اور دوسری طرف ان کے درمیان جنگ و جدال اور لڑائی جھڑ ہے کا سلسلہ بھی جاری تھا، قبائلی زندگی تھی، قبائلی دشمنیاں ہوتی تھیں، اور وہ ایک دوسرے پر حملے کرتے، ایک دوسرے کی زمین کو تخت و تاراح کرتے، اور اس کے ذریعہ مال غنیمت حاصل کرتے ہے، جنگ کے موقع پر اس زمانے میں سب سے زیادہ کار آ مہ چیز عاصل کرتے ہوتے ہے، گھوڑ وں پر سوار ہوکر وہ دوسروں پر حملہ آ ور ہوتے ہے، اور گھوڑ وں بی کے ذریعہ دوسرول پر فتح حاصل کرتے ہے، اور دوسرول کے مال وروات کولوٹ لیتے تھے، پیطریقہ کارغرب مین چلا آ رہا تھا۔

گوڑااس معاملے میں زیادہ کارآ مداسلئے تھا کہ وہ انسان کے لئے بہت وفادار جانور ہوتا تھا، اور اتنا وفادار ہوتا تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کو بچانے کی کوشش کرتا تھا۔اللہ تعالی نے اس سورت کو گھوڑے کے ذکر سے شروع فرمایا ہے، بلکہ ان گھوڑوں کی قشم کھائی ہے، اور میں یہ بات سورہ عصر کی تغییر کے تحت عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لئے کسی چیز کی قشم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالی جو بات بھی فرماتے ہیں وہ برحق ہوتی ہے، لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لئے اور کلام کو زیادہ مؤکلہ برخق ہوتی ہے، لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لئے اور کلام کو زیادہ مؤکلہ بنانے کے لئے بعض اوقات اللہ تعالی نے مختلف چیزوں کی قشمیں کھائی ہیں، اور

گھوڑ وں کی قشم کھا نا

جن چیزوں کی قشمیں کھائی ہیں، ان کا اس دعوی سے خاص قشم کا ربط ہوتا ہے، جو دعوی اللّٰہ تعالیٰ ان قسموں کے بعد کرتے ہیں۔

سورت كالرجمه

اس پس منظر کوسامنے رکھتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

#### وَالْعُدِيْتِ ضَبْحًا اللهِ

دوران بعض اوقات گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں' تیز دوڑنے کے دوران بعض اوقات گھوڑا ہانپ گلا ہے، اوراس کا سانس پھول جا تا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ''فشم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں''

فَالْمُوْمِ لِيتِ قَدْمًا اللهِ

پھر وہ گھوڑے پتھروں پراپنے سُم مار کر وہاں سے چنگاریاں اڑاتے

الل د

فَالْبُغِيْرِ تِ صُبْحًا ﴿

پر صبح کے وقت میں یلغار کرتے ہیں، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فَا ثَدُنَ بِهِ نَقْعًا ﴿

پھرجس جگہ حملہ کرتے ہیں، وہاں پر گرد وغبار اڑاتے ہیں۔ جب بہت سارے گھوڑے تیز دوڑ رہے ہوں، اور حملہ آ وار ہوں، تو بادل کی طرح غبار

آسان کی طرف اڑتا ہے، آ گے فرمایا:

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اللهِ

پھر وہ گھوڑے اپنے مقابل لشکر کے بیچوں پیچ پہنچ جاتے ہیں، ان سب

گوڑوں کی قشم کھا کراللہ تعالی فرماتے ہیں:

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ نَكَّنُودٌ ﴿

کہ انسان اپنے پروردگار کابڑا ناشکراہے۔

وَ إِنَّهُ عَلَّى ذَٰلِكَ لَشَّهِينًا ۞

اور وہ اپنی اس خصلت کا خور گواہ ہے، لینی وہ جانتا ہے کہ میں واقعة

ناشكرا ہوں۔

وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَوِيْكُ ۞

اوروہ مال کی محبت اپنے دل میں بہت زیادہ رکھتا ہے۔

أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُويِ ٥

کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ بھی ہے، جب وہ سب بھیر دیا

حائےگا۔

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُونِ الْ

اورسینوں میں جوراز چھے ہوئے ہیں، وہ کھل کرسامنے آ جا نمیں گے۔

إِنَّ مَا بَّهُمْ بِهِمْ يَوْ مَيِنٍ لَّخَوِيْرٌ أَ

یقیناان کا پروردگاراس دن ان کے تمام اعمال سے خوب اچھی طرح باخبر

ہوگا۔ لہذاوہ ان کوان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یہ ہے اس سورت کا ترجمہ۔

### گھوڑوں کے حالات پرغور کرو

ال سورت ك شروع ميں اللہ تعالى نے گوڑوں كى شميں كھائى ہيں، وہ گوڑوں كى شميں كھائى ہيں، وہ گوڑے جنہيں اہل عرب اپنے دھمن پر جملہ كرنے كے لئے استعال كرتے ہيں، ان گوڑوں كى كئى صفات بيان كى ہيں، اور ان كے كئى حالات بيان كئے ہيں، ان سب كے بعد فرما يا كه 'انسان اپنے رب كابڑا نا شكرا ہے' جيسا كہ ميں نے عرض كيا تھا كہ جب اللہ تعالى كى چيز كى قتم كھاتے ہيں تو اس سے مقصد بيہ ہوتا ہے كہ جس چيز كى قتم كھائى جارہى ہے، اس پر اطمينان سے ذراغور كرو، حقيقت ہے كہ جس چيز كى قتم كھائى جارہى ہے، اس پر اطمينان سے ذراغور كرو، حقيقت پيندى كے ساتھ غور كروتو تم پر وہ بات واضح ہوجائے گى، جو ان قتموں كے بعد بيہ كہا گيا ہے كہ انسان اپنے پروردگار كابڑا نا شكرا ہے، اگر تم ان گوڑوں كے جد ہے، اگر تم ان گوڑوں كے جد بيہ اگيا ہے كہ انسان اپنے پروردگار كابڑا نا شكرا ہے، اگر تم ان گوڑوں كے حالات پرغور كرو گے تو اس سے تمہيں بيا ندازہ ہوجائے گا كہ'' انسان اپنے دب كابڑا نا شكرا ہے'

### گھوڑاطافت کی علامت ہے

وہ کیسے؟ دیکھئے ان آیات مین بتایا گیا ہے کہتم لوگ جن گھوڑوں کو استعال کرتے ہو، اوران پر سواری ہی نہیں کرتے ہو، اورصرف سواری ہی نہیں کرتے ہو، اورصرف سواری ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر بیٹھ کر جنگ لڑتے ہو، اورا پنے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہو، ذراغور تو کرو کہ وہ گھوڑا تمہارے مقابلے میں کتنا طاقتور ہے، گھوڑے کی جسمانی بناوٹ، اس کی طاقت، اس کی فربھی، اس کا وزن، جس اعتبار سے بھی دیکھو تو انسان اور

گوڑے میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ بلکہ گھوڑے کو طاقت کی علامت کے طور پر
انسان استعال کرتا ہے، جب کسی گاڑی یا انجن کی طاقت بتائی جاتی ہے تو کہا جاتا
ہے کہ اس میں اسے ہارس پاور کا انجن ہے، لینی اسے گھوڑوں کی طاقت اس کے
اندر موجود ہے۔ بہر حال! گھوڑا طاقت کی علامت ہے، اور اس کے مقابلے میں
انسان طاقت کے اعتبار سے پچھ بھی نہیں، اگر ایک گھوڑا انسان پر حملہ آور
ہوجائے تو انسان اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

### گھوڑے کوانسان کے لئے مسخر کردیا

### گھوڑا تیز دوڑنے والاہے

اورصرف مسخر ہی نہیں کیا، بلکہ یہ گھوڑا اتنا وفادار جانور ہے کہ جب اپنے مالک کولے کرچلتا ہے تو اگر اس کو تیز دوڑانا چاہے تو وہ اس کے تھم پر تیز دوڑ ہے گا، اور ہانپ ہانپ جائے گا، اس کا سانس پھول جائے گا، کیکن اپنے مالک کے تھم کے مطابق دوڑتا رہے گا، اس کے سانس کے مالک نے اسے تھم دیا ہے کہ وہ تیز دوڑ ہے، چاہے اس تیز دوڑ نے میں اسے کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے، اور ہانینا پڑے۔ پی معنی ہیں ' وَالْعٰی اِبْتِ ضَنْہُ عَالَیْ '' کے۔

### گھوڑ ااپنی جان جو کھوں میں ڈال دیتا ہے

اور پھر وہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے ٹاپوں کی رگڑ سے پھر وں سے چنگاریاں اڑنے گئی ہیں۔ بہم معنی ہیں ' فائٹو یہ ایت قد گار ان اڑنے گئی ہیں۔ بہم معنی ہیں ' فائٹو یہ ایت قد گار گاں اڑنے گئی ہیں ہے، وہ تو وہ جا کر دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے، حالانکہ وہ دشمن گھوڑ ہے کا تو دشمن نہیں ہے، وہ تو گھوڑ سے پر بیٹھے ہوئے انسان کا دشمن ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، اس وفاداری کی وجہ سے وہ جنگ مول لیتا ہے، اور اپنے دشمن پر صبح کے وقت حملہ آور ہوتا ہے، یہی معنی ہیں ' فائٹو تی ہوئے گھا ہے'' کے۔ اور وہاں میدان جنگ میں گرد وغبار اڑاتا ہے، یہی معنی ہیں ' فائٹو تی پہہ تھا ہے'' کے۔ اور کے۔ اور شمن کے لئکر کے بیچوں پیج گھس جاتا ہے، یہی معنی ہیں ' فائٹو تی ہیں ' فوسطن پہہ کے۔ اور شمن کے اندازہ لگا تیں کہ اگر دشمن کالشکر تیار ہو، اور ان کے ہاتھوں کہ جُنگا ہے'' کے۔ آپ اندازہ لگا تیں کہ اگر دشمن کالشکر تیار ہو، اور ان کے ہاتھوں کہ جُنگا ہے'' کے۔ آپ اندازہ لگا تیں کہ اگر دشمن کالشکر تیار ہو، اور ان کے ہاتھوں

میں تلواریں ہوں، کا ندھوں پہ نیز ہے ہوں، اور بڑا زبر دست جمکھٹا ہو، اس کے بعد بے دھڑک اندرگفس جانا، بیا پنی جان کوخطرے میں ڈالنے کے مرادف ہے،
لیکن گھوڑا اپنے مالک کے حکم پر، اپنے مالک کی وفاداری میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالٹ ہے، اور دہمن کے لشکر میں گھس جاتا ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اس نے اپنے سوار کو اپنا مالک تسلیم کیا ہے، کیوں مالک تسلیم کیا ہے؟ اس لئے اس کا مالک اس کوضی شام چارہ کھلا دیتا ہے، اس کی بھوک دور کردیتا ہے، اس کی بیوک دور کردیتا ہے، اس کی بیوک دور کردیتا ہے، اس کی تو وہ گھوڑا اس وفاداری کے صلے میں مالک کا اتنا وفادار بن گیا کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کراینے مالک کوخوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

### گھوڑے سے وفاداری کاسبق لو

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذرااس گھوڑے کی طرف غور کر کے دیکھو کہ یہ عقل سے معذور ہے، بس معمولی سے بچھاس کے اندرموجود ہے، اس کے باوجود وہ مالک کا اتنا شکر گزار اور اتنا وفا دار ہے کہ اپنے مالک کی خاطر جان کوخطرے میں ڈال دیتا ہے۔لیکن تم انسان ہو، عقل مند ہو، تمہار ابھی کوئی مالک ہے، تمہیں بھی کوئی رزق پہنچانے والا ہے، تمہیں بھی کوئی رزق پہنچانے والا ہے، تمہیں بھی کوئی مند تعتول سے نواز نے والا ہے، اس کے بارے میں تم استانے بوکہ وہ کہ دو میرا مالک جس نے بچھے کھانے کو دیا، میرا مالک جس نے بچھے پیدا کیا، جس نے بچھے بڑا کیا، جس نے بچھے کھانے کو دیا،

جس نے مجھ پرنعتوں کی بارش برسائی، تم اس مالک کو بھلا بیٹے ہو۔ اس لئے فرمایا:

#### اِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُنَّ

اگرتم گوڑے کے ساتھ اپنا موازنہ کرکے دیکھوتو پتہ چلے گا کہ تم اپنے مالک کے ساتھ اتن وفاداری بھی نہیں کرتے جتنا تمہارا گوڑاتمہارے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔اس لئے فرمایا کہ 'انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکراہے''

### اکثرانسان ناشکرے ہیں

#### سورهٔ عادیات کا پیغام

اس مثال کے ذریعہ اس طرف توجہ دلا نامقصود ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعتوں میں بیل رہے ہو، صح سے لے کرشام تک تمہارے وجود پر اللہ تعالیٰ کی نعتیں برس رہی ہیں، لیکن ان نعتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری میں مبتلا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، جب اس مالک کے حضور پیشی ہوگی، اس وقت تمہارے اعمال کا کچا چھاسا سے آجائے گا، اور اس کی بنیاد پرتمہارے لئے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے اس سورت کا پیغام۔

اب انسان کے ناشکرا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور ناشکری سے بیخے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ ، اللہ نے زندگی عطافر مائی تو اگلے جمعوں میں عرض کروںگا۔ اللہ تعالی جمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمادے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمد للهرب الغلمين



كَوْرُيْنَ شَكْرُتُمْ لَكِنْ شَكْرُتُمْ لَكِنْ لَكِنْ شَكْرُتُمْ وَلَيْنَ لَكُمْ وَلَيْنَ كَنَا فِي كَفَرُتُمْ إِنَّ عَنَا فِي كَانِي كَفَرُتُمْ إِنَّ عَنَا فِي كَانِي كَنْ كَانِي ك

بسم الله الرّحان الرّحيم

# ناشکری کی پہلی قشم

غیراللدسے مانگنا (تغیرسورہ عادیات) (۲)

الْحَمُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعُتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَّهُرِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مَا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشُهُ لا أَن لا الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاشُهُلُ ان لا الله وَمُولانًا مُحَمَّداً وَا شُهُدُ الله وَمُولانًا مُحَمَّداً عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله وَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيْها كَوْيُراً .

اَمَّابَعُهُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ. • بِسُمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ. •

وَ الْعُولِيْتِ ضَبْحًا ﴿ فَالْنُوْرِيْتِ قَدْمًا ﴿ فَالْنُغِيْرَاتِ مُنْعًا ﴿ فَالْنُغِيْرَاتِ مُنْعًا ﴿ فَالنَّغِيْرَاتِ مُنْعًا ﴿ فَالنَّافِهِ مِنْعًا ﴿ وَالَّالِمُ اللَّهِ مَنْعًا ﴿ وَلَّا مُنْعًا ﴿ وَلَا مَنْهَا ﴿ وَلَا مَا مُنْعًا ﴿ وَلَا مَا مُنْعَا اللَّهِ مِنْعًا ﴿ وَلَا مَا مُنْعَا اللَّهِ مِنْعًا ﴿ وَلَا مُنْعَالًا وَلَا مُنْعَا اللَّهِ مَنْعًا ﴿ وَلَا مُنْعَالًا فِي اللَّهِ مِنْعًا ﴿ وَلَا مُنْعَالًا فِي اللَّهُ وَلَا مُنْعَالًا فَاللَّهُ وَلَا مُنْعَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا مُنْعِلًا فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَّا لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا إِلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ تَكُنُوْدُ أَ وَ إِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِينَ أَنَّ وَالَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِينًا أَ وَالَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِينًا أَ وَاللَّهُ الْحَدُّرُ مَا فِي الْقُدُونِ أَنَّ الْحَدُّرُ مَا فِي الْقُدُونِ أَنَّ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ مُولِكًا الْعَظِيم الْقُبُونِ لَنَّ مَنْتُ بِاللهِ صَلَقَ اللهُ مُولِكًا الْعَظِيم اللهُ مَولِكَ اللهُ مِن وَصَلَقَ اللهُ مَولِكَ النَّيِقُ النَّيِقُ الْكَرِيْمِ ، وَأَخْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِن الشَّاهِ الشَّاعِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَدُنُ اللهُ وَرَبِّ الْعَلَيدُينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَدُنُ اللهُ وَرَبِ الْعَلَيدُينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَدُنُ اللهُ وَرَبِ الْعَلَيدُينَ وَالسَّاكِرِيْنَ، وَالْحَدُنُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ السَّالُونُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ النَّهُ وَلَالِكُ وَلَا الْعَلَيْدَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تمهيد

بزرگان محرم و برادران عزیز، بیسوہ عادیات ہے، جس کی میں نے ابھی
آپ کے سامنے تلاوت کی، گزشتہ جمعہ سے اس سورت کی تفییر اور تشریح کا سلسلہ
شروع کیا تھا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی
ہے، جواہل عرب استعال کرتے تھے، اور ان کے ذریعہ اپنے دہمن پر حملہ بھی کیا
کرتے تھے، اور اس کے نتیج میں ان کو مال غنیمت بھی حاصل ہوتا تھا، ان
گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے دوبا تیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بیرکہ:

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِوَیّا مِنْکُنُو دُنَّ اَنْ

يعنى انسان اپنے پروردگار كابرانا شكرا ہے۔دوسرى يدكه: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْدِ لَشَادِيْدٌ ۞

کہ مال کی محبت انسان کے دل میں بڑی سخت پیوست ہے، گھوڑوں کی

قسم کھاکر بیددوبا تیں ارشادفر مائی ہیں۔اور پھراس کونفیحت فر مائی ہے کہ انسان کو یہ یا در کھنا چاہیے کہ ایک دن اس کو قبر میں جانا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ قبر میں جتنے مرد سے ہیں، وہ سب باہر نکال کر میدان حشر میں بھیر دیے جائیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں جو راز چھے ہوئے ہیں، وہ سب باہر آجا تیں گے، اور تمام لوگوں کواس وقت پنة چل جائے گا کہ اللہ تعالی ان کی ایک آجا تیں گے، اور تمام لوگوں کواس وقت پنة چل جائے گا کہ اللہ تعالی ان کی ایک ایک بات سے پوری طرح باخر ہیں۔

## گھوڑے کوانسان کا تابع بنادیا

اس سورت میں جو گھوڑوں کی قسم کھا کر دوبا تیں ارشاد فرمائی گئیں، وہ یہ کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور یہ کہ انسان مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، ان دوباتوں کا گھوڑ ہے سے تعلق بیہ ہے ۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کوعرض کیا تھا۔ کہ گھوڑا اگرچہ بڑا طاقتور جانور ہے، لیکن اللہ تبارک وتعالی نے اپنے فضل وکرم سے اس کو انسان کا تالع فرمان بنادیا ہے، وہ انسان کے آگے اس طرح رام ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے سوار کے ہر تھم کی اطاعت کرتا ہے، ایک بچ بھی اس کے منہ میں لگام ڈال کر جہاں چا ہتا ہے، اس کو لے جاتا ہے، اور صرف اتنا بی نہیں، بلکہ وہ گھوڑا اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر ،خطرے ہیں ڈال کر اپنے سوار کو فائدہ پہنچا تا ہے، اور جنگ کے موقع پر دشمن کے سامنے میں ڈال کر اپنچ سوار کو فائدہ پہنچا تا ہے، اور جنگ کے موقع پر دشمن کے سامنے میں ڈال کر اپنچ سوار کو فائدہ پہنچا تا ہے، اور جنگ کے موقع پر دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوجا تا ہے، اور اپنے سوار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔

## گھوڑے کی قشم کھانے کی وجہ

سیگوڑاوفادارجانورہ، اور صرف اس وجہ سے وفاداری کرتا ہے کہ اس کا مالک اس گھوڑے کو چارہ دیتا ہے، اور اس کی تھوڑی بہت خدمت کرتا ہے، وہ گھوڑا اس احسان کا اتنا بڑا بدلہ دیتا ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کو بچا تا ہے۔ اہل عرب سے خطاب کر کے کہا جارہا ہے کہتم اس گھوڑے کو استعال کرتے ہو، اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن جب اللہ تعالی کے ساتھ تمہارا معاملہ پیش آتا ہے، جوتمہارا خالتی بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، جوتمہارا فالتی بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، جوتمہارا پالنے والا ہے، توتم اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کرتے ہو۔ یہ تعلق ہے اس گھوڑ دی کا ناشکری کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کرتے ہو۔ یہ تعلق ہے اس گھوڑ دی کی فشم کھائی۔ ساتھ ،جس کی وجہ سے اس سورت میں اللہ تعالی نے گھوڑ وں کی قشم کھائی۔

## نعتول کے انبار میں انسان کل رہاہے

یہ جوفر مایا کہ ''انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے' اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک وتعالیٰ کی نعمتوں میں بکل رہا ہے، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بارش کی طرح برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں اس پر بارش کی طرح برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود عطا فرمایا، اور اس کو نشونما کے مواقع عطا فرمائے،جسم عطا فرمایا، جسم میں طاقت عطا کی، کام کرنے کیلئے ہاتھ پاؤں دیے، دیکھنے کے لئے آگھیں دیں، بات کرنے کیلئے زبان عطا کی، سننے کیلئے کان عطا کئے، اس کورزق بخشا،

اس کواولاد دی، غرض میر که نعمتوں کا ایک جہان ہے جس میں ہرانسان ہرونت کل رہاہے۔

#### مشركين عرب كاعقيده

لیکن انسان طرح طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کی سب سے بڑی صورت شرک ہے، لینی ساری نعتیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں،لیکن انسان ان نعتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کسی اوری طرف منسوب کرتا ہے، خاص طور پرمشر کمین عرب کا عقیدہ پیتھا کہ الله تعالى نے اس كائنات كو بنايا، آسان بنايا، زمين بناكى، ليكن الله تعالى بيسب کا نئات بنانے کے بعد فارغ ہوکر بیٹھ گیا ہے، اور بعد کے جو کام ہیں، جیسے رزق دینے کا کام ، صحت دینے کا کام ، اولا درینے کا کام وغیرہ ، پیسب اس نے مختلف و بیتاؤں کے سپر د کر دیے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب نے اپنے اپنے من گھڑت د ہوتاؤں کی طرف ان کاموں کومنسوب کرکے ان کے الگ الگ نام رکھے ہوئے تھے،کسی کا نام' لات' کسی کا نام' مولوی' کسی کا' منات' ۔ اور بیہ کہتے تھے کہ اب خدائی کے جو کام ہورہے ہیں، وہ بیہ بت انجام دیتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے رزق دیا،لیکن اس کو ان دیوتاؤں کی طرف منسوب کردیا، اور اللہ تعالیٰ نے اولا د دی کیکن اسکوان دیوتا ؤں کی طرف منسوب کردیا ، کہ بیڈ 'لات'' کی عطاہے، یہ 'منات' کی عطاہے، یا 'عرالی' کی عطاہے۔

## اہل عرب اور اللہ کی بہت بڑی ناشکری

اور پھرعبادت بھی انہی دیوتاؤں کی کی جارہی ہے، انہی کوسجدہ کیا جارہا ہے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن عبادت ان بتوں کی کی جارہی ہے، اور ان کی ناشکری کا عالم پیہ ہے جبیبا کہ قرآن کریم نے کئی جگہوں پراس کا ذکر فرمایا کہ یبی اہل عرب جو بتوں کو بوجتے ہیں، اور ان کو خدائی اختیارات کا حامل قرار دیتے ہیں، جب بدال عرب کشتیوں پرسمندر کا سفر کرتے ہیں، اور کشتیاں ہوا کے دوش پرچکتی ہیں، اور سمندر میں طوفان آجاتا ہے، اور پہاڑ کے برابر موجیں کشتیوں کے آگے پیچھے آنے لگتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب کشتی ڈوبی، تب ڈونی،اس وقت ان کونہ 'لات' یاد آتا ہے، نہ' منات' یاد آتا ہے، اور نہ کوئی دوسرابت یادآتا ہے، اس وقت توصرف الله تعالی ہی کو یکارتے ہیں کہ یا الله! ہم اس مصیبت میں کھنس گئے ہیں، یا اللہ! ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرماد یجئے ، اور بعض اوقات بید دعوہ بھی کرتے ہیں کہاہے اللہ! اگر آپ نے ہمیں ال طوفان سے نجات دیدی، اور ہم خنگلی تک پہنچ گئے، تو پھر آئندہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے،لیکن جب اللہ تعالی ان کونجات دی کر خطکی تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر دوبارہ اسی طرح''لات'' اور''عرابی'' اور''منات'' کی عبادت شروع کردیتے ہیں۔

یہ بدترین ناشکری ہے

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بلیغ انداز میں فرماتے ہیں کہ بندہ ہمیں مصیبت میں

پکارتا توہے، جب اس پرسارے رائے بند ہوجاتے ہیں، اور کوئی طریقہ کارگر ہوتا نظر نہیں آتا، اس وقت ہمیں پکارتا توہے، کیکن

قَلَبًّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّةُ مَرَّكَانُ لَّمُ يَرُحُنَاۤ إِلَّى فَلَبًّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّةً مَرَّكَانُ لَّمُ يَرُحُنَاۤ إِلَّى فَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

جب ہم اپنے فضل وکرم سے اس کی اس تکلیف کو دور کردیتے ہیں تو وہ
اس طرح گزرجا تا ہے جیسے بھی اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے ہمیں پکارا ہی نہ
تھا، اور بھی ہم سے دعا بھی نہیں کی تھی۔ بہرحال! ناشکری کی سب سے بدترین
شکل بیہ ہے کہ آ دمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو
نعتیں استعال کر رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا احسان سجھنے کے بجائے ان کو کسی اور
کی طرف منسوب کر کے اس کی عبادت کرے، اور اس کی پرستش کرے، جیسا
کی طرف منسوب کر کے اس کی عبادت کرے، اور اس کی پرستش کرے، جیسا

كفر كے معنی '' ناشكری''

اسی لئے اس قسم کی جتنی مشر کا خیر کات ہیں ، اس کو '' کھا گیا ہے ، اور جو آدمی ایسی حرکتیں کرے ، وہ کا فر ہے ، اور کفر کے فظی معنی '' ناشکری' کے ہیں ، اور کا فر کے نفظی معنی ناشکرے آدمی کے ہیں ، چونکہ وہ ان نعتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر نے کے بچائے کسی اور کی طرف منسوب کر رہا ہے ، اس لئے اس کے اس عمل کو کفر اور اس کے کرنے والے کو کا فرکہا گیا ہے۔

## مسلمانوں کی سمیں شرک تک پینچی ہوئی ہیں

اور افسوس میہ ہے کہ مشرکین اور کا فروں میں تو میہ بات تھی ہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کرتے تھے،مرادیں کسی اور سے ماٹگا کرتے تھے، اوراس کو کارساز سیجھتے تھے، اس کومشکل کشاسمجھتے تھے،لیکن افسوس بیہ ہے کہ مسلمان کہلانے کے بعد، اور كلمة ولا اله الا الله " يرايان لانے كے بعدجس ميں بياعلان كرويا كه الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں، اس اعلان کے بعد بھی مسلمانوں کے اندرالیی رسمیں سرایت کر گئی ہیں، جوشرک تک پینی ہوئی ہیں، بظاہران کا دعوی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندول سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقدیت رکھتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندول سے محبت کرنا، ان سے عقدیت رکھنا تو ایمان کا حصہ ہے، اسى طرح انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام، صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعین اور اولیاءعظام، الله کے ولی، بزرگان دین وغیرہ، ان سب کی عزت، ان کا احرّام، ان کی عقدیت، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزہے۔

## عقیدت اور محبت کے نام پر شرک

لیکن اس عقدیت اور محبت کے نام پر بعض اوقات انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ دیکھو! تم سے پہلے یہودی اور نصرانی گزرے ہیں، اور اب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنے پیغیمروں

سے عقدیت اور محبت کا دعوی کرتے ہوئے ان کو اتنا اونچا مقام دینے کی کوشش کی جو در حقیقت خدائی کا مقام ہے، مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغیبر تھے، لیکن انہوں نے ان کوخدا قرار دیدیا، یا خدا کا بیٹا قرار دیدیا، کعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے پیغیبر تھے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیدیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ خبر دار! تم یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح مت کرنا، لینی میری تعریف میں اسے مبالغے مت کرنا، جیسا کہ یہود و نصاری نے اپنے پیغیبروں کی تعریف میں اسے مبالغے مت کرنا، جیسا کہ یہود و نصاری نے اپنے پیغیبروں کی تعریف میں اسے مبالغے مت کرنا، جیسا کہ یہود و نصاری نے اپنے پیغیبروں کی تعریف میں کئے کہ ان کو خدا سے ملادیا، میں تو تو حید کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس کا نئات میں خالق اور مالک تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔

## محبت کے نام پر مجھے اللہ سے مت ملادینا

مجھ پر جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، ان میں سورۃ الفاتحہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہم سے اقرار کروایا ہے کہ: اِتیّاك مُعْبُّدُ وَ إِتَّاك مُسْتَعِیْنُ ﷺ

اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس لئے میرا تو بنیادی پیغام ہی توحیدہ، اور شرکت کی مخالفت ہے، اگرتم عقدیت اور محبت کے نام پر مجھے خدا سے ملا دوگے تو یہ وہی عمل ہوگا جو یہود و نصاری نے اپنے پیغیروں کے ساتھ کیا تھا۔ جن سید الکا تئات، فخر موجودات، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات فرمارہے ہیں تو دوسرے

بزرگوں کا معاملہ تو اور زیادہ اھون ہے۔

وييخ والحاللدين

ایک موقع پرمسلمانوں نے کفار کے ساتھ جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور مال فنیمت حاصل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال فنیمت صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا، جس کیلئے جتنا مناسب سمجھا، اس کواتنا مال فنیمت عطا فرمایا، جب تقسیم فرما چکے تواس وقت آپ نے فرمایا:

اِنگما اَکَا قَالِیمٌ وَ اللّٰهُ مُعْطِعُ عِلَیْمَ اللّٰهِ مُعْطِعُ عِلَیْمَ اللّٰهِ مُعْطِعُ عِلْمَا اللّٰهِ اللّٰهُ مُعْطِعُ عِلْمَا اللّٰهِ اللّٰهُ مُعْطِعُ عِلْمَا اللّٰهِ اللّٰهُ مُعْطِعُ عِلْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مُعْطِعُ عِلْمَا اللّٰهُ اللّٰهُ مُعْطِعُ عِلْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُعْطِعُ عِلْمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

لین تمہارے دل میں بیخیال نہ آجائے کہ بیہ جو مال غنیمت میں دے رہا ہوں، ہوں، بیہ میں دے رہا ہوں، ہوں، بیس دے رہا ہوں، نہیں۔ بلکہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، حقیقت میں دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایپ دست مبارک سے حال برام کو عطا فرمایا، لیکن تنجیہ فرمادی کی عطا کی نسبت میری طرف کرنے، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے میری طرف کرنے، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے مطابق تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔

'' داتا''الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں

لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے سبق لینے کے بجائے بزرگان دین اور اولیاء کرام کوعقدیت اور محبت کے نام پران کے ساتھ وہ معاملہ شروع کردیا جو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے

کرنا چاہیے تھا۔ مثلاً میہ کہ بزرگ' داتا' ہیں،' داتا' کے معنی ہیں رزق دینے والا ، اولا ددینے والا ، بیار یوں سے شفا دینے والا ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میہ فرمار ہے ہیں کہ جھے بھی' دواتا' مت کہنا،' داتا' تو صرف ایک ذات ہے ، اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔ لیکن ہم نے میہ کہنا شروع کردیا کہ فلال بزرگ فلال صوفی داتا ہے ، اور ان کے مزارات پہ جاکر دعا تیں مائلی جاتی ہیں کہ اے داتا! جھے فلال چیز دیدے ، داتا! جھے رزق دیدے ، داتا! جھے اولا د دیدے ، یہ باتیں ناوا تفیت کی وجہ سے اتن چیل گئ ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اولا دنیدے ، یہ باتیں ناوا تفیت کی وجہ سے اتن چیل گئ ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اولا دنییں ہور ہی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ فلال داتا کے مزار پر جانا ، اور ان سے اولاد مانگنا ، وہ شہیں اولا ددیں گے۔ الحیاذ باللہ۔

# بیناشکری مسلمانوں میں بھی پھیل گئی ہے

یہ وہی ناشکری ہے جس کا ذکر اس سورت میں اللہ تعالی نے فرما یا کہ ' إِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ نَکُنُوْدُ ﴿ '' کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اس لئے کہ دینے والے تو اللہ تعالی ہیں، رزق دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اولا د دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، شفا دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، کارساز ہے تو وہ ہے، مشکل کشا ہے تو وہ ہے، کشکل کشا ہے تو وہ ہے، کین لوگوں نے اللہ تعالی کی ناشکری کرتے ہوئے ، اللہ تعالی کے سواء دوسروں کو کارساز اور مشکل کشا، حاجت روا، داتا بنالیا ہے، اللہ بچائے، یہ شرک والی ناشکری صرف کفار ہی کے اندر نہیں، بلکہ اسلام کا دعوی کرنے والوں کے والی ناشکری صرف کفار ہی کے اندر نہیں، بلکہ اسلام کا دعوی کرنے والوں کے

اندر بھی پھیل گئی ہے، بھائی! جب اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر دوسروں کی عبادت کرنے کا کیا سوال؟

#### مزارات پرسجدے

یہ منظر میں نے خود اپنی آگھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاکر نہ صرف ما نگتے ہیں بلکہ ان مزارات پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ پیشانی اللہ تعالی نے اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے ٹیکنے کی اجازت نہیں دی، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سرکار دومجہ مصطفی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اس کاحق دار نہیں تھا، لیکن آپ کے سی صحابی نے کبھی بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر اولیاء کی قروں کو سجدے ہورہے ہیں۔ اللہ بچائے۔ یہ با تیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا شکوہ فرمارہے ہیں کہ '' آن اللہ نشان کے اندر پھیل گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا شکوہ فرمارہے ہیں کہ '' آن اللہ نشان کے اندر پھیل گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا شکوہ فرمارہے ہیں کہ '' آن اللہ نشان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کہ دینے والی ذات تو وہ ہے، لیکن تم نے ''دواتا'' کسی اور کو بنار کھا ہے۔

## مزارات پرجا کراللہ تعالی سے مانگے

اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جتنے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ سب ہمارے سرول کے بتائے ہوئے مسب ہمارے سرول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لئے موجب نجات ہے۔لہذا

اگرکوئی شخص ان اولیاء کرام کے مزار پرسلام عرض کرنے کے لئے گیا ہے، تو وہاں جاکر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ! بیآپ کے مجبوب اور نیک بندے کا مزار ہے، ان کی آرام گاہ ہے، اور غالب گمان بیہ ہے کہ آپ کی رحمتیں ان پر برستی ہوں گی، میں بھی آپ کی رحمتوں کا امید وار ہوں، اپنے فضل وکرم سے مجھ پر رحم وکرم فرما کر فلاں چیز مجھے عطا فرمادے۔اس طرح اگرکوئی شخص دعا کر ہے تو اس میں کوئی مضا کھتے نہیں، اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ما ٹھا جا رہا ہے، لیکن اس قبر والے سے ما ٹھنا، اور اس کو دا تا سمجھنا، اور براہ راست اس سے ما ٹھنا بیا انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔

ناشكري كى تنين قتميس

بہر حال! بند ہے کی طرف سے سب سے اعلیٰ ترین ، اور بدترین ناشکری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر نے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگئے کے بجائے کسی بند ہے سے اور کسی مخلوق سے مانگئے ، اور اس بند ہے کو '' داتا'' سمجھے۔ یہ ناشکری کی پہلی قسم ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ :

اِنَّ الْوِنْسَانَ لِوَيِّهِ لَكُنُودٌ ﴿ "انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکراہے'

دوسری قشم ناشکری کی بیہ کہ جونعت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے استعال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اگر انسان اس نعمت کو غلط اور

ناجائز طریقے سے استعال کر ہے تو بید دوسری ناشکری ہے۔ اور ناشکری کی تیسری فتم بیہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعتوں کے اندر پل رہا ہو، بڑھ رہا ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نعتیں بارش کی طرح برس رہی ہوں، کیکن وہ انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، اور غفلت کے اندر جتلا ہو، یہ تیسری ناشکری ہے۔ آج ناشکری کی پہلی فتم کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بات کو اچھی طرح ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ کارساز ہے، نہ شکل کشاہے، نہ حاجت روا ہے، نہ داتا ہے، جو پچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فر مائی تو آئندہ ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فر مائی تو آئندہ ہمے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہے کہ علاء کو ایک تعالیٰ ہم ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہے۔ باتی ناشکری کی جو دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہیں۔ کو ایک رہمت سے شکرا داکر نے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آئین

وآخردعواناان الحمد بلهرب العلمين منه

بسماللهالرطنالرحيم

# ناشکری کی دوسری قشم

نعمتوں کا غلط استعمال (تفسیر سورۂ عادیات) (۳)

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعْتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَّهُرِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضَلِلْهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضَلِلْهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضَلِلُهُ فَلا هَا إِنَّا اللّٰهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعَدَلاً اللّهُ وَعَد لا مُحَمَّداً وَمَولانًا مُحَمَّداً وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاصْحَالِهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاصْحَالِهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاصْحَالِهِ وَاللّٰهِ وَاصْحَالِهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

اَمَّا اَبَعْلُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيُمِ. • يُسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ. • يُسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ. •

وَ الْعُدِيْتِ مَنْبُعًا ﴿ فَالْنُوْرِيْتِ قَدْمًا ﴿ فَالْنُونِيْرِتِ مَنْعًا ﴿ فَالْنُونِيْرِتِ مَنْعًا ﴿ وَالَّا مُنْعًا ﴿ وَالَّا مِنْعُا ﴿ وَالَّا مِنْعُا ﴿ وَالَّا مِنْعُا ﴿ وَالَّا مِنْعًا ﴿ وَالَّا مِنْعُا ﴿ وَاللَّهُ مِنْعُا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْعُلًا ثُولًا لِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْعُلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّالُولِيْلِ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّ

## تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز، بیسوہ عادیات ہے، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت میں اللہ تعالی نے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جیسا شکرادا کرنا چاہیے، ویساشکرادا نہیں کرنا۔ اور اس کے ذریعہ در حقیقت اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ بندے کو ناشکری کا بیرطریقہ چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کاشکرگزار بندہ بننا چاہیے۔

## ناشكري كا دوسراطريقه

جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کوعرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے تین طریقے ہیں، ایک مید کو تعنیں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنالے، اور اس کی تعظیم وکریم کرے، اور اس کی عبادت

کرے، ایک ناشکری کا طریقہ تو ہے۔ اس کا بیان بقدر ضرورت گزشتہ جعہ کو ہوگیا۔ ناشکری کا دوسراطریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جونعت دی ہے، وہ خاص حکمت اور مصلحت کے مطابق دی ہے، اور اس کی خاص ضرور یات کو پوری کرنے کے کے دی ہے، اب بندہ اس نعمت کو سیح مصرف پر خرج کرنے کے بجائے اس کو غلط مصرف پر خرج کرتا ہے، وہ مصرف اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا مصرف ہے، بید دسری قسم کی ناشکری ہے، اور بہت بڑی ناشکری ہے۔ نید دسری قسم کی ناشکری ہے، اور بہت بڑی ناشکری ہے۔ ناشکری کی مثال

اس کی مثال یوں بیجھے کہ کی خض نے آپ پراحسان کرتے ہوئے کوئی سواری ویدی، مثلاً گاڑی ویدی، یا موٹرسائیل ویدی، اور مقصد ویخ کا بیرتھا کہ آپ اس پرسوارہ کر اپنے ضروری کام انجام دیں۔ مثلاً آپ اپنی ملازمت کے لئے دفتر جا عیں، رشتہ داروں یا دوست احباب سے ملاقات کے لئے اس پر پلے جا عیں، لیکن اس نے ساتھ میں بیہ کہ دیا کہ اس گاڑی کوا حتیا طے استعال کرنا، اور دوسر سے بیہ کہ اس کو میر سے خلاف بغاوت میں استعال مت کرنا، اب اگر وہ فخض اس گاڑی کو اپنے ضروری کاموں میں استعال کرنے کے بجائے اس دینے والے کے خلاف سازش کرنے میں استعال کرنے گے، تو یہ اس نعمت کی برترین ناشکری ہے۔ اس فخص نے تو آپ پراحسان کیا تھا، اور آپ کے آرام برترین ناشکری ہے۔ اس فخص نے تو آپ پراحسان کیا تھا، اور آپ کے آرام فلاف اور راحت کے لئے آپ کو گاڑی دی تھی، لیکن آپ نے اس گاڑی کو اس کے خلاف استعال کرنا شروع کردیا تو فلاف استعال کرنا شروع کردیا تو

بیاس نعت کی بدترین ناشکری ہے۔

## نعمت کو ناشکری میں استعمال کرنا ناشکری ہے

الله تعالی نے ہمیں جتی نعتیں عطا فرمائی ہیں، وہ سب نعتیں اس لئے عطا فرمائی ہیں، وہ سب نعتیں اس لئے عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی ضرور بات میں استعال کریں، اور اپنی مصلحوں میں استعال کریں، لیکن ان نعتوں پر الله تعالیٰ نے پچھے پابندیاں لگادی ہیں کہ فلاں فلاں کاموں میں اس نعت کو استعال نہیں کرنا، اب اگر کوئی بندہ الله تعالیٰ کی نعمت کو استعال نہیں کرنا، اب اگر کوئی بندہ الله تعالیٰ کی نعمت کو استعال کررہا ہے تو وہ اس کی ناشکری کررہا ہے۔

# آ نکھایک عظیم نعمت

اس کی مثال ہے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لئے آگھ عطا فرمائی ہے، بیغت اس لئے دی ہے تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنی حاجتیں پوری کرو، اور بیہ بہت عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں اس لئے قدر معلوم نہیں ہوتی کہ بیغمت ہمیں مفت مل گئ ہے، اس شخص سے اس کی قدر پوچھو جس کے پاس بیغمت نہیں ہے، جو ناپینا ہے، اگر آگھ کے اندر کوئی تکلیف ہوگئ، اور اس کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، تو وہ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر کے بھی اس کی بینائی اس کو واپس مل جائے تو وہ اس کو غیمت سمجھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی نعمت ہمیں مفت دے رکھی ہے، اور دن رات ہم اس نعمت سمجھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی نعمت ہمیں مفت دے رکھی ہے، اور دن رات ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور بی نعمت اس کے ذریعہ اپنی

ضروریات پوری کریں، اوراپنی مصلحوں میں استعال کریں۔

#### أنكه كاغلط استعال

لیکن ساتھ ہی اللہ تعالی نے ہم پر بیہ پابندی لگادی ہے کہ دیکھو! اس نگاہ کو غلط استعال نہیں کرنا ، لینی ایسے کاموں میں استعال نہیں کرنا جو اللہ تعالی کو ناپیند ہوں ، یا جن کاموں کو اللہ تعالی نے منع کیا ہے ، مثال کے طور پر اگر اس آ کھوکسی نامحرم کولذت حاصل کرنے کی خاطر دیکھنے کے لئے استعال کیا جائے تو یہ نگاہ کا غلط استعال ہے ، یہ بہت بڑی اللہ تعالی کی ناشکری اور نافر مانی ہے کہ اس نے اپنے فضل وکرم سے بینمت تمہیں مفت دیدی تھی ،لیکن تم اس کواس کام میں استعال کررہے ہوم جس کام سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔

## نگاہ کا صحیح استعمال بیہ ہے

ایک حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرما یا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو، اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، اور بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، تو اللہ تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیے ہیں۔ اب سے اللہ تعالی نے اس آئھ کے استعال کا جائز راستہ رکھاہے کہ اس کے ذریعہ تم اپنی خواہش بھی پور کر سکتے ہو، اور اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہو، اور اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہو، اور اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہو، اور اپنی ساتھ میں اللہ تعالی کی رحمت کے مستحق بھی ہو سکتے ہو۔ بید نگاہ کا صحیح استعال ہے، لیکن اگر یہی نگاہ کسی نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے ڈالی جائے تو بید نگاہ کا غلط

استعال ہے، جس کوحدیث میں فرمایا گیا کہ آنکھوں کا زنادیکھنا ہے۔ دوسر اشخص اس کو کیسے بیسند کرے گا

فرض کروکہ اگریس بیکام کررہا ہوں، اور کسی نامحرم کولذت لینے کے لئے شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں ۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص میری بیوی کواس طرح دیکھے، یا میری مال کو اس طرح دیکھے، تو اس وقت مجھ پر کیا گزرے گی؟اگر کسی انسان کو پند چل جائے کہ اس کی بیوی کو، یا اس کی بہن کو، یا اس کی بات کو دوسرا شخص کا منہ نوچنے کے لئے تیار ہوجائے گا، جب میں اپنے لئے یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کو، میری بہن کو، میری بیٹی کوکوئی بری نگاہ سے دیکھی، تو دوسرا شخص اس بات کو کو، میری بات ہوجائے گا کہ اس کی بہن، بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھوں۔ یہ کتنی بڑی طفلات اور کمینگی کی بات ہے۔ آدمی اس یرغور کرے۔

#### مجھےزنا کی اجازت دیدیجئے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، آپ کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے دین میں جتنے احکام ہیں، میں ان سب کو دل سے تسلیم کرتا ہوں، بلکہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان پر

کمل عمل کروں گا،لیکن ایک عمل ایسا ہے، جسے میں چھوڑ نہیں سکتا، وہ ہے'' زنا'' اس لئے کہ میں زنا کاری کا عادی ہوں، اور بیات مجھے الیں لگی ہوئی ہے کہ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا،لہٰذا آپ مجھے زناکی اجازت وید پیجئے۔

## اجازت بھی کس ذات ہے؟

آپ اندازہ لگائے کہ ان صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اجازت ما تکی، اور ایسے کام کی اجازت ما تکی جس کام کوساری دنیا کے مذاہب
برترین گناہ سجھتے ہیں، اور اجازت بھی اس ذات سے ما نگی جارہی ہے، اس سید
الاولیس والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی جارہی ہے، جس کی عفت وعصمت
کے آگے فرشتے بھی شرمائیں، ان سے فرمارہ ہیں کہ مجھے زنا کرنے کی
اجازت دید بجئے کوئی دوسرا ہوتا تو غصہ میں آجاتا، اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا، اور
ہوسکا تھا کہ اس کو مار بیٹھتا کہتم مجھ سے س چیزی اجازت مانگ رہے ہو؟

#### حضور صالا تفاليها لم كي مجهان كابيار اانداز

لیکن بیر رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ہے، آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ جانتے ہے کہ بیشخص اپنے طور پر وفا دار ہے، مسلمان ہے، اور الله تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اپنی بندگی کا اقرار کر رہا ہے، لیکن ایک غلط عادت میں پھنسا ہوا ہے، اس لئے اس کو شخق کے بجائے نرمی کی ضرورت ہے، چنانچہ مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرما یا کہ میرے ساتھ آؤ، اور خلوت مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرما یا کہ میرے ساتھ آؤ، اور خلوت

میں جا کراس سے کہا: کہ تہمیں اس کام کی جولت پڑی ہوئی ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ ا اگر کوئی دوسرا مخض تمہاری ماں کے ساتھ اس کام کے کرنے کی اجازت مانگے کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ پیکام کرنے کی اجازت دیدو، کیاتم اس کو اجازت دو هے؟ اس مخص برایک لرزه ساطاری مواء اور کہا: که یا رسول الله! میں تو اس کام کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھرفر مایا: اچھا یہ بتاؤ کہا گرکوئی تمہاری بہن کے ساتھ اس کام کے کرنے کی اجازت مانگے، کیاتم اس کام کی اجازت دو گے؟ اس نے كما : نبيس يا رسول الله \_ كرحضور اقدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اجهابيه بتاؤاگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کام کے کرنے کی اجازت مانگے؟ کیاتم اس کواس کام کی اجازت دو گے؟اس نے کہا: نہیں ، یا رسول اللہ کہا کہ جب دوسروں کو اس کام کی اجازت دینے کے لئے تیار نہیں ہو کہ کوئی تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن کے ساتھ بیمعاملہ کرے توتم بھی جس کے ساتھ بیکام کرو گے، وہ بھی کسی کی ماں ،کسی کی بہن ، اورکسی کی بیٹی ہوگی ، کیا ان کے ساتھ اس کام کے کرنے کی مجھ سے اجازت ما تگتے ہو؟ اس نے کہا: یارسول اللہ! بات سمجھ میں آگئی، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد بیمل نہیں کروں گا۔اس طرح حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے اسکواس عمل سے روک دیا۔

#### نگاه ڈالتے وقت پیسوچ لو

یدایک ایس بات سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے سمجھادی، جوہم سب کے لئے ایک مثال راہ ہے کہ ہم نگاہ کو غلط استعال کرنے کا جوکام کرتے ہیں،

اس کے بارے میں بیسوچ لو کہ کوئی دوسرا شخص اگر ہماری کسی عزیز خاتون کے ساتھ بیکام کررہا ہوتو ہم اس کواس کام کی کس طرح اجازت دیں گے؟ بینگاہ کا بدترین استعال ہے، اوراس نگاہ کی نعمت کی بدترین ناشکری ہے۔

## یفس وشیطان کا دهوکہ ہے

بعض لوگ بیسجے ہیں کہ نگاہ کوروکنا ہمارے قابو سے باہر ہے، ہم اپنے جذبات اور خواہشات سے مغلوب ہوجاتے ہیں۔ یادر کھئے! بیہ سب نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، ایک مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پرعزم کرلے، اور عزم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ! میں نے اپنی طرف سے عزم کرلیا ہے، لیکن میں آپ کی توفیق کے بغیر اس عزم پرقائم نہیں رہ سکتا، آپ اپنے فضل وکرم سے مجھے اس پر ثابت قدمی عطا فرما ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔

## الله تعالى ايمان كي حلاوت عطا فرماتے ہيں

اور میریجی فر ما یا که اگرتمها را دل کسی غلط چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہو، اور دل مچل رہا ہو، اور دل مچل رہا ہو، اور دل مچل رہا ہو، اور تم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹا دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی الیبی حلاوت عطا فر ما نینیگ کہ اسکے مقابلے میں بدنظری کی لذت نہج در نہج ہوگی، اللہ تعالیٰ پاک دامن اور عفت کے ساتھ رہنے والوں کو جو حلاوت ایمان عطا فر ماتے ہیں، وہ گنا ہوں کی

لذت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو عطا فر مائے۔ آمین

## كيامالك كى خاطر نظر نہيں ہٹا سكتے؟

لہذا بیشیطان اورنفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اپنی خواہشات پر ہمارا قابو نہیں چاتا، فرض کرو کہ جس وقت تم پیمل کررہے ہو، اگر اسی وقت تمہیں پہتہ چل جائے کہ میراباب مجھے بیمل کرتے ہوئے دیکھ رہاہے، یامیرااستاذ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میرا بیٹا مجھے دیکھ رہاہے، اور ان سب کے سامنے میرا یول کھل جائے گا، کیا اس وقت بھی دل کا محلنا باقی رہے گا؟ یقینا اس وقت تمہارے یاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا کہتم اپنی نگاہ کو اس غلط جگہ سے ہٹالو۔ اس لئے کہتم جانتے ہو کہ اگر میرے بیٹے کومیرے اس عمل کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ پیہ سویے گا کہ میرا باپ کیسا بدطینت ہے،معلوم ہوا کہ نظر کو ہٹانا قابوسے باہر نہیں تها، قابو میں تھا، تبھی تو نظر کو ہٹا یا، اور اس لئے ہٹا یا کہ اگر میں نظر کونہیں ہٹاؤں گاتو میری بدنامی ہوگی ، اور دنیا کے لوگ مجھے برا کہیں گے ، جب دنیا کی خاطرنظر كو هنا سكتے ہو، اور مخلوق كى خاطر نظر كو هنا سكتے ہو، كيا اينے مالك كى خاطر نہيں هنا

#### ا پنی ہمت کواستعال کرو

الله تعالی نے ہرانسان کوایک''ہمت'' عطا فر مائی ہے، اوراس ہمت کے

ذر بعدوہ بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے، اور بڑے سے بڑے کام سے ڈک جاتا ہے، آور بڑے سے بڑے کام سے ڈک جاتا ہے، آپ کو ہے، تم بھی اس ہمت کو استعال کر کے اپنے آپ کو اس بدنظری کے گناہ سے بچاؤ، تا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعت کی ناشکری کا وبال تمہارے او پرنہ آئے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا '' إِنَّ الْإِنْسَانَ لِوَيِّهِ وَبال تمہارے او پرنہ آئے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا '' إِنَّ الْإِنْسَانَ لِوَيِّهِ وَبَالُ مُنْهُو دُنَّ '' کہ انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ بیتو آئھ کی نعمت کی مثال میں نے آپ کودی۔

## زبان عظیم نعمت

اسی طرح ید "زبان" کی نعت ہے، جب سے بچہ بولنا سیکھتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ شین چل رہی ہے، اس کو چلانے کے لئے کوئی سونچ آن نہیں کرنا پڑتا، اس کو چلانے کے لئے سروس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعت مفت دے رکھی ہے، جن کو یہ نعت نصیب نہیں ہے، جن کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، گو نئے ہیں، یا ان کی زبان میں کوئی بیاری پیدا ہوگئ ہے، جس کی وجہ سے وہ بولنے پر قادر نہیں ہوتے، اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتے، ان کی بیائی کو دیکھو کہ کیسی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہمیں یہ نعت مفت دے رکھی ہے۔

## زبان كالشحيح استعال

زبان اس کئے دی ہے کہ اس نعمت کوتم جائز کا موں میں استعمال کرو، اس

کے ذریعہ تم اپنی ضروریات پوری کرو، اپنی جائز حاجات کے لئے تم اس کو کام میں لاؤ۔ اورسب سے بڑی بات سے ہے کہ بیزبان اس لئے دی ہے کہ اس کوتم الله تعالیٰ کے ذکر میں استعال کرو، الله تعالیٰ کی عباوت میں استعال کرو، اگرایک مرتبہ 'سبحان اللہ'' تمہاری زبان سے اخلاص کے ساتھ نکل جائے ، تو اس سے میزان عمل کا آ دھا پلڑا بھر جاتا ہے، یہ اتنی بڑی نعت ہے۔ اسی زبان کے ذریعہ بندہ کلمہ توحید پڑھتا ہے، اس کے ذریعہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو اس کے ذریعہ جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت کے اعلی ترین طبقے میں پہنی جاتا ہے، اَشْهَدُانَ لَّالِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا رَّسُولُ الله زبان بي سة توكها، جس کے نتیج میں کا فرسے مسلمان ہو گئے، جہنمی سے جنتی بن گئے، اور اللہ تعالی کے مردود بندے بننے سے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن گئے، پیر سب ای زبان ہی کی برکت توہے۔

#### زبان کے ذریعہ دوسروں کا دل ٹھنڈا کرو

اس زبان کے ذریعہ تم لوگوں کا دل شنڈ اکردو، کسی کی تکلیف دورکردو، تو
یہ بہت بڑا صدقہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے
مسلمان سے کوئی اچھی بات کر لے جس سے اس کا دل خوش ہوجائے، یہ بھی اس
کے لئے صدقہ ہے، جوثواب صدقہ کا ہے، ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کا بھی
وہی ثواب ہے۔ مثلاً ایک غم زدہ شخص ہے، تم اس کوتسلی کا کلمہ اپنی زبان سے کہہ

دو، اس کے منتیج میں اس کے دل میں ٹھنڈک پڑے گی، اور تمہارے لئے صدقہ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

#### مَنْ عَزَّى ثَكْلِي كُسِيَ بُرُدًا فِي الْجَنَّاهِ

یعنی جو شخص کسی الیی عورت کوتسلی دے جس کا بچہ کھو گیا ہو، یا اس کا بچہ مرگیا ہو، اس وقت ماں کی بیتا بی اور بے جینی کا ،اس کے صدے اور اس کے غم کا کیا عالم ہوگا؟ اس حالت میں اگرتم کوئی تسلی کی بات اس سے کرلو، تو ایسے شخص کو جنت میں اعلی ترین چاوریں پہنائی جا نمیں گی ، اب بیزبان ہی ہے، جس نے اس کے دل میں شخت کے اس کا خلط استعمال

لیکن اسی زبان کو اگرتم جھوٹ بولنے میں استعال کرو، یا اگر اس کو دھوکہ دیے میں استعال دوسروں کی غیبت کرنے میں استعال کرو، یا اگر اس کو دھوکہ دیے میں استعال کرو، یا اس کو دوسروں کا دل دکھانے میں استعال کرو، تو بیاس نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ انسانوں کو جہنم کے اندراوند ھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی زیادہ سخت نہیں، جتنی انسان کی زبان ہے، لینی جہنم میں جانے والے انسانوں میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی، جنہوں نے اپنی زبان کو غلط استعال کیا، جھوٹ بولا، تعداد ان لوگوں کی ہوگی، جنہوں نے اپنی زبان کو غلط استعال کیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فریب کیا، دوسروں پر غلط غلط الزام لگائے، غیبتیں کیں، بہتان تراشی کی، دوسروں کا دل دکھایا، اس کے نتیج میں ان لوگوں کو اوند ھے منہ جہنم میں گرا

وبإجائے گا۔

خلاصه

بہرحال! بیزبان عظیم نعت ہے، اگر اس نعت کو سیح استعال کررہے ہوتو یہ استعال کررہے ہوتو یہ استعال کررہے ہوتو یہ اور اگر اس کو غلط کا موں میں اور ناجائز کا موں میں استعال کررہے ہو، تو یہ اس نعت کا غلط استعال ہے، اور یہ اس نعت کی بدترین ناشکری ہے۔ اس آیت '' إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُوْدُ قُنَّ '' میں اللہ تعالی اس کی ناشکری ہے۔ اس آیت '' اللہ نسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعتوں کو غلط استعال کرتا ہے، اور ناجائز کا موں میں استعال کرتا ہے۔ یہ '' ناشکری'' کے دوسرے معنی ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت دناشکری'' کے دوسرے معنی ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس ناشکری سے محفوظ رکھے، اور ان نعتوں کا صیح شکر اوا کرنے کی تو نیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی مزید تفصیل انشاء اللہ ، اللہ نے زندگی دی تو آئندہ معوں میں عرض کروں گا۔

وآخردعواناان الحمدلله ربالغلمين



بسم الله الرّحان الرّحيم

# بوراجسم ايك عظيم كارخانه

(تفسیرسورهٔ عادیات) (۲۸)

الْحَهْلُ بِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُرِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ انْ لاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ انْ لا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَبَّداً وَاشْهَلُ اللهُ وَحَدَلهُ لا شَرِيْكَ لَهُ مَحَبَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْها كَثِيْراً .

اَمَّا اَبَعُلُ فَأَعُوْذُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيُمِ • يَسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ • يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ •

وَ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ قَالَمُ عَلَيْ فَالْمُغِيلَاتِ مَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّ مَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

الْقُبُوْرِ فَ وَحُسِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ فِي إِنَّ مَا بَهُمُ بِهِمُ يَوْمُ الْقُبُورِ فِي الصَّدُة اللهُ مَوْلَنَا الْعَظِيْم، يَوْمَهِنْ لَخَوْلَنَا الْعَظِيْم، وَمَنَى اللهُ مَوْلَنَا الْعَظِيْم، وَمَنَى اللهُ مَوْلَنَا الْعَظِيْم، وَمَنَى اللهُ مَوْلَكُ مِنَ السَّاهِدِينَى وَالْعَنْ الْكُرِيْمِ، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَى وَالْعَنْ الْكُرِيْمِ، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَى وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَنْدُيلُورَتِ الْعَلَيْنَ.

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز! آج مجھے وہنینے میں تاخیر ہوگئ ہے، اور اب تھوڑا وقت باقی ہے۔سورہ عادیات کا بیان گذشتہ چند جمعوں سے چل رہا ے،اس سورت کی آیت' او الانسان لرتب الگنودی " کی کھے تفصیل میں آب حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس آیت میں الله تعالی نے قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اینے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، ''کُنْوُد'' کے معنی ہیں "ناشکرا"اس کا مطلب بیہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعتوں کاشکر ادا نہیں کرتا۔اور میں نے عرض کیا تھا کہ شکر ادا نہ کرنے کے تین مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فر مائی ، اور آ دمی اس نعمت کو الله تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، مثلاً روزی الله تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، رزّاق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، کیکن آ دمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کواپنا رازق قرار دیدے، اسی طرح حاجت روا اور مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہیں،لیکن آ دمی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا،مشکل کشا، کارساز قرار دے بنعت کی سب سے بڑی ناشکری ہیہے۔

## جسم كاايك ايك حصه تظيم نعمت

تعت کی دوسری ناشکری یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے جونعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو بچے استعال کرنے کے بجائے ان کو غلط استعال کرے، مثلاً الله تعالیٰ کی نعتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرے، بید دوسرے درجے کی بڑی زبردست ناشکری ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں توضیح سے لے کر شام تک الله تعالیٰ کی بے شار نعمتوں کی بارش ہم پر برس رہی ہے، اینے جسم پرغور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ یانچ چھ فٹ کا جو وجود ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ایک ایک کل الی ہے کہ اگر اس پرغور کروتو وہ پوری ایک کا نئات ہے، آج تک ہزار ہاسال سے انسان اپنے جسم کی مختلف کلوں پرغور اور شخقیق کرتا چلا آرہا ہے،لیکن اب تک ان کی تحقیق مکمل نہیں کر سکا،جسم کے نہ جانے کتنے تھے ایسے ہیں کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر، طبیب، معالج اور سائنس دان اس بات پر تنفق ہیں کہ ان کی بوری کیفیت ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہوسکی ہے۔

#### ہرعضوایک کارخانہ ہے

جب آدمی بیار پڑجاتا ہے، اور کسی عضویں کوئی خرابی آجاتی ہے، تو اس وقت پند چلتا ہے کہ بید کتنی عظیم نعت تھی، اور اللہ تعالی نے اس کے اندر کیسا کارخانہ لگا یا ہوا ہے، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری حفاظت کے لئے اور ہماری صحت کے لئے کیساعظیم مجرالحقول نظام بنا یا ہوا ہے،

آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، دل ہو، زبان ہو، جگر ہو، گردہ ہو، جتنے بھی اعضاء ہیں، وہ ایک پورا کارخانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں لگا کر رکھاہے۔

## مصنوعی گردے کے لئے دماغ کہاں سے لائیں؟

ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب سے جو گردے کے ٹرانس بلانٹ کا کام کرتے تھے، یعنی گردے کی تبدیلی کاعمل کیا کرتے تھے، ان سے میں نے یوچھا کہ آپ ایک انسان کا گردہ دوسرے انسان میں منتقل کرتے ہیں،شرعی اعتبار سے بھی پیرمعاملہ قابل غور ہے، تو کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ جس طرح اور اعضاء مصنوی بناکر لگادیے جاتے ہیں، کیا مصنوی گردہ بنا کرنہیں لگایا جا سکتا؟ ان ڈاکٹرصاحب نے جواب دیا کہ پہلی بات تو بیہ ہے کہ گردے کے اندراللہ تبارک وتعالیٰ نے ایک ایس پاریک چھلنی رکھی ہے کہ اس جیسی باریک چھلنی بنانا انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں ، اور اگر بالفرض ایسی چھکنی بنا بھی لی جائے تو اس کے بنانے کے لئے کروڑوں کا بلانٹ لگانا پڑے گا، اور وہ بلانٹ کئی میلوں کے رقبے میں پھیلا ہوا ہوگا ، اور اگر بالفرض وہ بھی بنادیں تو گردے کے اندایک چیز الیم ہے جس کومصنوعی بناناممکن ہی نہیں، وہ بیر کہ اللہ تعالیٰ نے گردے کو ایک و ماغ عطا كيا ہے، وہ و ماغ بي فيصله كرتا ہے كه كتنا ياني انسان كےجسم ميں باقى ركھنا جاہیے، اور کتنا یانی پیشاب کے ذریعہ خارج کردینا چاہیے، یہ ایک خود کارمیٹر ہے، جواللہ تعالیٰ نے اس گردے کے اندراگایا ہوا ہے، کیونکہ ہرانسان کےجسم کو

پانی کی بھی ضرورت ہے، اگرجسم میں پانی نہ ہوتو آ دمی مرجائے، یہ فیصلہ گردہ کرتا ہے، اور گردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ رکھا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، البذا ہم ربر کا مصنوعی گردہ بنا بھی لیس تو وہ دماغ کہاں سے لائیں گے جو بیہ فیصلہ کرےگا۔

## "بیاس" ایک میٹرہے

اب آپ غور کریں کہ جم کو ہر وقت بے شار چیز وں کی ضرورت ہے، مثلاً ہمارے جم میں پانی ہمارے جم میں کہ ہمارے جم میں پانی کم ہور ہا ہے، یا زیادہ ہور ہا ہے، جننے پانی کی ضرورت ہے، اتنا موجود ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی نے ہمیں ایک پیاس عطا فرمادی ہے، اب پیاس گئی ہے تو ول چاہتا ہے کہ پانی پیو، اب ہم تو یہ بحصر ہے تھے کہ ہمارا منہ خشک ہور ہا تھا، الہذا ہم نے پانی پی لیا، اور اپنی پیاس بھادی، لیکن حقیقت میں اس وقت ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہورہی تھی، اور ہمیں احساس نہیں ہورہا تھا، اس لئے اللہ تعالی نے پیاس پیدا کردی، تا کہ وہ ضرورت پوری ہوجائے۔

#### أنكهايك كارخانه عجائب ہے

اگرانسان اپنے ایک ایک عضو پرغور کریتو وہ جیران ہوجا تاہے یہ پورا جسم مجیرالعقول کارخانہ ہے، جواللہ تعالیٰ نے انسان کوعطا فرما رکھا ہے،اس آ نکھ کے بارے میں ایک اسپشلسٹ بتارہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرایک

ایما نظام رکھا ہے کہ جب یہ آنکھ روشنی میں جاتی ہے توسکڑ جاتی ہے، اور جب یہ
آنکھ اندھیرے میں جاتی ہے تو پھیلتی ہے، یہ خود کار آٹو میٹک نظام ہے، جو اللہ
تبارک و تعالی نے اس آنکھ کے اندر رکھا ہے، کیونکہ اگر بیہ آنکھ روشنی میں جار کرنہ
سکڑ ہے تو اس سے نظر نہیں آئے گا، اور اگر اندھیرے میں جاکر پھیلے گی نہیں تو بھی
نظر نہیں آئے گا، اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہوا ہے، اور اس
سکڑنے اور اس پھیلنے کے عمل میں اس آنکھ کے اندرونی پٹھے سات میل کا سفر
کرتے ہیں۔اس طرح ایک ایک عضو کے اندر بجائی کا ارخانہ ہے۔

# اپنے وجود پرغور کرو

مصلحت میں استعال کرے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں استعال کرے، لیکن بید انسان اس کو گناہوں میں استعال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعال کررہاہے، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟

# اعضاء کا غلط استعال ناشکری ہے

بھائی! ہمیں بیغور کرنا چاہیے کہ ہمار ہے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، آیا ان اعضا کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں استعال کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں، اور معصیتوں میں استعال کر رہے ہیں؟ مثلاً آئکہ غلط جگہ پر تونہیں جا رہی ہے؟ زبان اللہ تعالیٰ نے جوعطا فرمائی ہے، بیغلط کاموں میں تو استعال نہیں ہورہی ہے؟ بیچھوٹ تونہیں بول رہی ہے؟ بیغیبت تو نہیں کر رہی ہے؟ بیغیبت تو نہیں کر رہی ہے، بیسب گناہ کے کام ہیں اور نعمت کی دل آزاری تونہیں کر رہی ہے، بیسب گناہ کے کام ہیں اور نعمت کی بڑی ناشکری ہے۔

## مال و دولت کا غلط استعمال ناشکری ہے

اسی طرح ہرانسان کواللہ تعالیٰ نے پچھے نہ پچھے مال دیا ہے، رزق عطافر مایا ہے، کسی کو کم ،کسی کو زیادہ ، اس مال کوخرچ کرنے کے، اور مال کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے طریقے مقرر فر مائے ہیں کہ اس طرح مال حاصل کرو گے تو وہ مال حرام ہے، اس طرح مال حلال ہے ، اور اگر اس طرح حاصل کرو گے تو وہ مال حرام ہے، اس طرح خرچ کروگے تو حرام ہے، اگر اس مال کی خرچ کروگے تو حرام ہے، اگر اس مال کی

نمت کوانسان گناہوں کے کاموں میں استعال کرے، مثلاً اس مال سے کوئی گناہ کی چیز خرید کر لے آئے، تا کہ گھر میں بیٹھ کراس گناہ سے لطف اندوز ہو، تو بیاللہ تعالیٰ کی نعمت کی تعالیٰ کی نعمت کو اس کی نافر مانی میں استعال کیا جا رہا ہے، بیاللہ تعالیٰ کی نعمت کی بڑی زبر دست ناشکری ہے، اس مال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

#### نعم المال الصالح للرجل الصالح

''اگر حلال طریقے سے مال آیا ہوتو یہ مال نیک آدمی کے لئے بڑی اچھی چیز ہے' اس لئے کہ وہ حلال طریقے سے حاصل ہوا، اور آدمی بھی نیک ہے، لہذا وہ اس مال کوشیح کا موں میں اورشیح مصرف میں استعال کرے گا۔ اور اگر اس مال کو آدمی معصیت اور گناہوں کے کا موں میں استعال کرے، مثلاً اس مال کو آدمی معصیت اور گناہوں کے کا موں میں استعال کرے، مثلاً اس مال کے ذریعہ گندی فلمیں خرید کر لا رہا ہے، اور اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں ایک تو وہ مال جو اللہ تعالی کی نعمت تھی، اس آدمی نے اس نعمت کو گناہ کے کام میں خرج کیا، دوسرے اپنی آئھ کو جو اللہ تعالی کی نعمت تھی، اس حرام کام کے اندر استعال کیا، یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

# کھانوں کا ضیاع ناشکری ہے

تیسری بات میہ ہے کہ جونعت اللہ تعالی نے عطا فر مائی ہے تواس نعت کا حق میہ ہے کہ اس کو مناسب مقدار میں فضول خرچی کے بغیر استعال کرے۔اگر

| 1 | 7  | · |
|---|----|---|
| Į | ١. | , |

اس نعت کوآ دی فضول ضائع کر رہا ہے،جس کے نتیجے میں وہ نعت کسی کے کام نہیں آ رہی ہے، یہ بھی اس نعت کی بہت بڑی ناشکری ہے، مثلاً ہم اپنی دعوتوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کتنا کھا نا نی جا تا ہے، اوروہ کھا نا رد ی کی ٹوکری میں ڈال و یا جا تا ہے، حالانکہ وہ کھا نا نہ جانے کتنے بھوکوں کی بھوک مٹا سکتا تھا، کتنے لوگوں کی ضرور یات پوری کرسکتا تھا، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعت کو اس طرح ضائع اور برباد کردیا، اور وہ نعت کسی بھی مخلوق کے کام نہ آئی، اور گندے نالوں میں بہادی، اس طرح ہولوں میں جو کھانے استعال کئے جاتے ہیں، اس کی کتنی بڑی مقدار ہے کارضائع ہوجاتی ہے، اور اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی نعت کی بڑی زبردست نا قدری اور ناشکری ہورہی ہے۔

#### وقت اور صحت کی نا قدری

سیسب ناشکریوں کے شعبے ہیں، جو ہماری زندگی کے اندر داخل ہو چکے
ہیں، اوراس کے نتیج میں ہمارے او پراللہ تعالیٰ کا بیقول صادق آرہا ہے کہ' إِنَّ
الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُو دُنَّ '' کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی نعمت کی قدر نہیں پہچا تا۔ جب تک صحت موجود ہے، توصحت کی قدر معلوم نہیں،
لہٰذا اس کو بے کار کا مول میں ضائع کیا جا رہا ہے، یہ' وقت' اللہ تعالیٰ کی کتی
بڑی نعمت ہے، ایک ایک لحمہ قیمتی ہے، لیکن اس وقت کو ضائع کیا جارہا ہے، یہ
سب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نا قدری ہور ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے جو لمحات
عطافر مائے شے، وہ اس لئے عطافر مائے شعے کہ اس کے ذریعے ہم آخرت کی

تیاری کرلیں ، اوران کے ذریعہ دنیا وآخرت کا کوئی فائدہ حاصل کرلیں ، وفت کو فضول ضائع کر کے اس کی نا قدری نہ کریں ۔

خلاصه

بہر حال! اس آیت کر بہہ میں سبق بید دیا جارہا ہے کہ اے اللہ کے بندو!
تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعتوں میں غرق ہو، ڈو بے ہوئے ہو، اللہ کی ایک ایک فعت میں غور کرو، دیکھو کہ وہ نعت صحیح استعال ہورہی ہے یا غلط استعال ہورہی ہے، اگر غلط استعال ہورہی ہے تو آج ہی اس سے تو ہہ کرلو، اور آج اللہ تعالیٰ سے بیء ہدکرلو کہ یا اللہ! اب تک میں نے جو ناشکری کی ہے، ہم آپ سے بیء ہد کرتے ہیں کہ آئندہ آپ کی یہ نعتیں آپ کی معصیت میں استعال نہیں ہوں گی، اور آپ کی رضامندی کے کاموں میں استعال ہوں گ، اور یہ بھوں گی، اور آپ کی رضامندی کے کاموں میں استعال ہوں گ، اور یہ ہوں گی، انشاء اللہ اس کے نیتے میں اللہ تعالیٰ ہماری ماضی کو دھو دے گا، اور آپ کی رضامندی کے کاموں میں استعال رحمت سے ہم سب کو اس پر ممل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد للهرب العلمين



بسم الله الرّحن الرّحيم

# ناشکری کی تیسری قسم

غفلت میں زندگی گزارنا (تفیرسورهٔ عادیات) (۵)

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنَفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعُتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَّهُرِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلا مَضِلَ لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلا مَضِلَّ لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا مُحَمَّلًا وَاللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُولانًا مُحَمَّلًا وَمَولانًا مُحَمَّلًا وَمَولانًا مُحَمَّلًا وَمَولانًا مُحَمَّلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَمَلُولا وَمَولانًا مُحَمَّلًا الله وَاصْحَابِهِ وَمَالَةُ وَمَلُ الله وَاصْحَابِهِ وَمَالَدُ وَمَلَانًا مَرْبَارًا فَ وَمَالًا وَمَولانًا مُحَمَّلًا وَمَالًا وَمِولانًا مُحَمَّلًا وَمَالًا فَعَالًا عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَالِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُو

اَمَّابَعُهُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ. • بِسُمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ. •

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ تَكَنُّوُدُنَّ وَ إِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيْكَنَّ وَاللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيْكَ مَا فِي وَاللَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَوِيْكَ أَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي القَّبُونِ فَي إِنَّ مَبَيْهُمُ بِهِمُ الْقُبُونِ فَي وَحَمِّلَ مَا فِي الصَّدُونِ فَي إِنَّ مَبَيْهُمُ بِهِمُ يَوْمُ لِنَّا اللَّهُ مُولِنَا الْعَظِيم، يَوْمَ إِنَّ خَرِيْدٌ أَ المَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مُؤلِنَا الْعَظِيم، وَمَعْنَ عَلَى ذَٰلِكَ مِن وَصَدَقَ اللهُ مَوْلِنَا الْعَظِيم، وَمَعْنَ عَلَى ذَٰلِكَ مِن الشَّاهِ مِنْ وَمَنْ عَلَى ذَٰلِكَ مِن الشَّاهِ مِن الشَّاهِ مِنْ وَالشَّاكِونِينَ، وَالْحَبْدُ اللَّهُ وَتِ الْعَلَيْدِينَ.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشته تین جعے میرے سفر میں گزرے،
جس کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہوسکا، اس سے پہلے سورہ عادیات کی تغییر کا
سلسلہ شروع کیا تھا، اس تغییر کی بھیل اب مقصود ہے، اس سورت کا ترجمہ اور
ظاصہ پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لئے اس کا خلاصہ عرض
کردیتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اس سورت میں ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے،
جو اہل عرب اپنی جنگوں میں اور لڑائی کے دوران استعال کیا کرتے ہے، اور
اس سورت میں اشارہ اس طرف فرما یا کہ تم دن رات و کیصتے ہو کہ یہ گھوڑے جن
کوتم جنگوں میں استعال کرتے ہو، یہ اپنے مالک کے استے وفادار ہوتے ہیں کہ
اپنی جان کوخطرہ میں ڈال کر اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، اور
بڑے جوش وخروش سے دوڑتے ہوئے اور چنگاریاں اڑاتے ہوئے دہمن کی
فوج میں اس طرح کھس جاتے ہیں کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اور

مقصودان کا بیہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے مقصد کو پورا کریں۔

## انسان گھوڑے سے بھی گیا گزراہے

ان گھوڑوں کی قشم کھا کر اللہ تعالی فرمارہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ گھوڑے ہیں، جو انسان بھی نہیں ہیں، اور ذوی العقول میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجوداپنے مالک کی اتنی وفاداری کرتے ہیں کہان کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف انسان کا پیرحال ہے کہ:

#### إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴿

کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ بیہ انسان اتنی بھی وفاداری اورا تنابھی شکرادانہیں کرتا، جتنا بی گھوڑے ادا کرتے ہیں۔

#### ناشکری کی پہلی صورت

میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ''انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے' اس سے' ناشکری' کی تین صورتوں کی طرف اشارہ ہورہا ہے، ایک صورت یہ کہ ایک نعمت دی تو اللہ تعالی نے ہے، لیکن انسان یہ کہے کہ یہ نعمت اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور نے دی ہے، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرے، اللہ تعالی انسان کے لئے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، کارساز ہے، لیکن انسان اللہ تعالی کے بجائے کسی مخلوق کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اور کارساز سمجھے، اور ان کے بارے میں کے کہ انہوں نے روا، مشکل کشا، اور کارساز سمجھے، اور ان کے بارے میں کے کہ انہوں نے

جھے بینمت دی ہے، بیسب سے بدترین ناشکری ہے، یعنی جونمت اللہ تعالی نے دی ہے، اس کواللہ تعالی کی طرف منسوب کرنے کے بچائے وہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، چاہے وہ بت ہو، یا اپنے گھڑے ہوئے دیوتا ہوں، یا کوئی نبی ہو، یا ولی ہو، کیونکہ خدا کی نعمت کودوسروں کی طرف منسوب کرنا بھی شرک کا ایک حصہ ہے، اور بیسب سے بڑی ناشکری ہے، اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

#### إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحَالِيلَا الللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

''بیشک بیشرک بہت زبردست ظلم ہے'' کہ جس آقانے اتن نعمتیں دی ہیں، اسکوتوآ دمی پس پشت ڈال دے، اور کسی دوسرے کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کردے۔

## ناشکری کی دوسری قشم

اوردوسری قسم ناشکری کی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تعتیں عطافر مائی ہیں،
ان تعتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بیہ
نعتیں جائز مقاصد میں استعال کرنے کیلئے عطافر مائی تھیں، لیکن کوئی بندہ اس کو
جائز مقاصد میں استعال کرنے کے بجائے گنا ہوں کے کاموں میں استعال
کرے، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرے، بینا شکری کی دوسری قسم ہے۔
ان دونوں قسموں کا بقدر ضرورت بیان گزشتہ جمعوں میں ہوچکا ہے۔

## ناشکری کی تیسری قشم

تیسری قسم ناشکری کی بیہ ہے کہ انسان صبح سے لے کرشام تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعال کر رہا ہے، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھارہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کاشکرادا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بھتا ہے کہ بیتو میراحق تھا جو جھے ل گیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، غفلت کے عالم میں اور لا پرواہی کے عالم میں ان نعمتوں کو استعال کئے جا رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کاشکر اوا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ تیسری قسم کی ناشکری ہے۔

## زندگی غفلت میں گزررہی ہے

صبح سے لے کرشام تک کی جو زندگی ہے، اس پر اگرہم نظر ڈالیں تو یہ
سامنے آئے گا کہ ہمارے بیشتر اوقات غفلت میں گزررہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے
ہمیں صحت عطا فر مائی ہے، ہمیں آئھوں کی نعت دی ہے، ناک ، کان، زبان،
ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں،ان نعمتوں کو بے
دھڑک استعال کئے جا رہا ہے، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا یا جا رہا ہے، لیکن
مجھی دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے،
اور اس نعت کا شکر اداکرنے کی بھی تو فیق نہیں ہوتی۔

تمھی ان پرشکر کرنے کا خیال آیا؟

اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں، ہم میں سے ہر مخض اپنے گریبان

میں منہ ڈال کردیکھے کہ کیا کہی اس کے دل میں بی خیال پیدا ہوا کہ آ کھی نعت جو اللہ تعالیٰ نے جمعے عطا فر مائی ہے، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، کہ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جمعے بی آ کھے عطا فر مائی، اس میں بینائی کی طاقت عطا فر مائی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس نعت کا بھی شکر ادا کیا ہے؟ یا مثلاً کان کی نعمت ہے، اس سے جو ہم چاہتے ہیں سن لیتے ہیں، زبان کی نعمت ہے، اس زبان سے جو ہم چاہتے ہیں بول لیتے ہیں، لیکن بھی دل میں بی خیال ہے، اس زبان سے جو ہم چاہتے ہیں بول لیتے ہیں، لیکن بھی دل میں بی خیال پیدا ہو کہ بی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، اور میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ کا خیصے کان شکے سلامت عطا فر مائے ہیں، میری زبان صحیح سلامت ہیں، اور طیک کام کررہے ہیں۔ صحیح سلامت ہیں، اور طیک کام کررہے ہیں۔

## اگریہ فعت چین جائے

اگران نعتوں میں سے کوئی نعمت چھن جائے، یا اس پر بیاری آجائے، یا

کوئی الی پریشانی کھڑی ہوجائے ،جس کی وجہ سے بیٹعتیں استعال نہ کی جا

سکیں، اس کے بعد جب دوبارہ بینعت حاصل ہوجائے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا
شکر اوا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بینعت عطا
فرمادی۔لیکن صبح سے لے کرشام تک بینعتیں مسلسل استعال ہورہی ہیں، ان کا
شکر ادا کرنے کا دھیان عام طور پرنہیں آتا۔

## غفلت کے عالم میں کھانا کھالیا

الله تعالی اس آیت میں بیہ یادولا رہے ہیں کہاہے ناشکرے انسان! صبح

سے لے کرشام تک ہماری نعتوں کی بارش تم پر برس رہی ہے، لیکن تہہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، مثلاً ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا سامنے آیا، اور غفلت کے عالم میں وہ کھانا کھا گئے، اس کھانے کی لذت بھی حاصل کی، اور اپنی بھوک بھی مٹالی، اور اپنی حاجت پوری کرلی، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ہر کھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ! آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کھانا عطافر مایا، اور آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کھانا کھلایا، اور آپ لے اپنے فضل و کرم سے یہ کھانا کھلایا، اور آپ کے وجہ سے یہ شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لذت عطافر مائی ۔ غفلت کی وجہ سے یہ شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔

## گا بک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے

ایک تاجرہ، جودگان پر بیٹھاہے، اپناسامان کی رہاہے، شیخ سے لے کر شام تک اپنی تجارت میں لگا ہواہے، ہر وقت اس کے دماغ پر تجارت کرنے کی ادھیڑ بن سوارہ، اس میں غلطاں و پیچاں ہے، اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ گا بک جو میری دکان پر آرہے ہیں، یہ کی کے بیجنے پر آ رہے ہیں، اوران کے ذریعہ پینے جھے ل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطاہے، کتنے لوگ ہیں جو دکان پر خالی بیٹھے رہتے ہیں، اوران کے پاس کوئی گا بک نہیں آتا، لہذا جوگا بک تمہاری دکان پر آرہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا جسجے ہوئے ہیں، اس قمت پر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔

شكر پرنعمت میں اضافیہ

اس آیت کے ذریعہ اللہ جل شانہ انسان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ''اِنَّ

الإنسانَ لِوَبِهِ لَكَنُوْ فَنْ بِيكُ انسانِ النِيْ پروردگار كا برا ناشكرا ہے۔اور اس ناشكری كودوركرنے كيلئے حضرات انبياء عليهم السلام تشريف لاتے ہيں، جوانسان كواس غفلت سے نكالتے ہيں، حضرات انبياء عليهم السلام كا اس دنيا ميں تشريف لانے كا بہت برا مقصد بيہ ہوتا ہے كہ اس غافل انسان كوغفلت سے نكال كراس كا أن خاوراس كی توجہ اللہ تبارك و تعالی كی طرف كریں۔ چنانچہ خاتم الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم نے اپنے صحابہ كرام كويہ تعليم دى اور حضرات صحابہ كرام كو ذريعہ م تك يہ تعليم پنجی كہ اللہ تعالی كی ان نعمتوں كو پہچانو، اوراس پر شكر اواكرو، اللہ تعالی كی بارگاہ میں شكر كا نذرانہ پیش كركے ان نعمتوں كو اپنج ميں فتوں كو اپنج اللہ تعالی كی بارگاہ میں شكر كا نذرانہ پیش كركے ان نعمتوں كو اپنے النے جنت كا خزانہ بنالو، كيونكہ تم جننا شكر اواكرو گے، اس كے نتیج میں نعمتوں میں اللہ تعالی كا ارشاد ہے:

#### لَبِنُ شَكُرتُمُ لاَ زِيْدَنَّكُمُ (١٤٢٥ عـ ١٤)

''اگرتم شکر ادا کرو گے تو میں تہمیں اور زیادہ دوں گا'' بلکہ عربی زبان میں لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ جولفظ لا یا جائے تو اس کا صحح ترجمہ یہ ہوگا کہ'' میں ضرور بالضرور اور زیادہ دوں گا'' اللہ تعالیٰ نے بیدوعدہ فرمایا ہے۔

#### حضرات انبياء كامقصد

حضرات انبیاء علیم السلام اس دنیا میں اس کئے تشریف لاتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کو اس غفلت سے بیدار کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف متوجہ کریں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرا داکرنے کے مختلف طریقے تلقین فرمائے

ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان طریقوں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔ اس کے بعد پھرہم انشاء اللہ اس شکوے میں داخل نہیں رہیں گے جوشکوہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت' وَانَّ الْوِنْسَانَ لِوَیِّهِ لَکُنُودٌ ﴿ " میں فرمایا ہے۔

بیدار ہونے کے بعد الفاظ شکر

حضورا قد سلی الله علیه وسلم شکر کا ایک طریقه تویه بیان فرمایا که جب صبح کے وقت بریدار ہوتو بیدار ہونے کے بعد ان الفاظ سے شکر اداکرو:

مَا اَصْبَحَ بِن مِنْ نِعْبَةٍ اَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَبِنْكَ وَحُمَاكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ.

اس دعا کے معنی یہ ہیں کہ آج کی صبح میں مجھے جتی نعمتیں حاصل ہیں، یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کوجتی نعمتیں حاصل ہیں، وہ سب نعمتیں تنہا آپ ہی کی عطا ہیں، ان نعمتوں کے دینے میں آپ کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات پر استعفار کرتا ہوں کہ میں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرسکتا، البذا جب میں شکر ادا نہیں کرسکتا، البذا جب میں شکر ادا نہیں کرسکتا تو میں استعفار کرتا ہوں، اور آپ سے معافی مانگا ہوں کہ جوحق تھا ان نعمتوں کا، وہ ادا نہیں کر پایا، اور نہ ہی ادا کرسکتا ہوں، اس لئے میں استعفار اور قبہ کرتا ہوں۔

میں شکرادا کرنے سے قاصر ہوں

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح بیدار ہونے کے

بعد الله تعالی کی بارگاہ میں ان الفاظ سے ساتھ شکر ادا کر ہے تو وہ بندہ ناشکروں میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے اجمالی طور پر الله تعالیٰ کی ساری نعتوں کے بارے میں ایک طرف تو بیا عتر اف کرلیا کہ وہ نعتیں صرف اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جب بیا اعتراف کرلیا تو اس سے خود بخو دشکر ادا ہوگیا۔ اور دوسری طرف اس بات کا اعتراف کرلیا کہ میں ان نعتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں شکر کاحق ادا نہیں کرسکتا، میں ایک مرتبہ بیشک زبان سے کہ سکتا ہوں کہ یا اللہ! آپ کا شکر ہے، لیکن میں حق ادا نہیں کرسکتا، نیل ایک مرتبہ بیشک نبین سے کہ سکتا ہوں کہ یا اللہ! آپ کا شکر ہے، لیکن میں حق ادا نہیں کرسکتا، نبین آسکتیں ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَإِنْ تَعُدُّوانِعُبَتَ اللهِ لا تُحْصُونُهَا ﴿ (اللهِم: ٣٢)

"اگرتم الله تعالی کی نعمتوں کوشار کرنا چا ہوتو تبھی بھی شارنہیں کرسکو گے"

انسان صرف "سانس" كى نعمت كاشكرادانهيس كرسكتا

حفرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کی فارسی میں'' گلستان' اور'' بوستان' مشہور کتابیں ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب '' گلستان' کو ان الفاظ سے شروع کیا ہے کہ یا للہ! میں آپ کی نعمتوں کا کیسے شکرادا کروں ، سانس کی ایک نعمت ہی ایس ہے کہ میں اس کا شکرادا نہیں کرسکتا، میسانس جو ہرآن چل رہا ہے، ایک مرتبہ سانس اندرجا تا ہے، اور ایک مرتبہ باہر تا ہے، اگر سانس اندر جائے ، لیکن باہر نہ آئے تو موت، اور اگر سانس باہر

آجائے، لیکن دوبارہ اندر نہ جائے تو موت، تو ایک سانس میں دونعتیں حاصل ہورہی ہیں، سانس کا اندر جانا ایک نعت، اور سانس کا باہر آنا دوسری نعت، اور ہر نعت پر ایک شکر واجب ہے، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ سانس کے اندر جانے پر ایک شکر، اور سانس کے باہر آنے پر ایک شکر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمار ہج ہیں کہ اگر میں صرف سانس کی نعت کا شکر ادا کرنا چاہوں توجتی دیر میں ان دو نعتوں کا میں شکر ادا کروں گا، تو اتنی دیر میں دوسرا سانس آ جائے گا، پھراس پر شکر ادا کروں اسے میں تیسرا سانس آ جائے گا، پھراس پر شکر ادا کروں اسے میں تیسرا سانس آ جائے گا، تو اس طرح میں اگر پوری زندگی صرف شکر ادا کرنے میں لگا رہوں تو صرف سانس کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرسکتا۔ اے اللہ! میں کیسے آپ کی تمام نعتوں کا شکر ادا کرسکتا ہوں۔

### شکر کے ساتھ استغفار بھی کرو

اس کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تلقین فرمائی کہ نعمتوں کا شکر بھی ادا کر واور ساتھ میں استغفار بھی کروکہ یا اللہ! میں شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن شکر کاحق مجھ سے ادا نہیں ہوسکتا، لہذا میں استغفار کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کردیں گے کہ میں شکر کاحق ادا نہیں کرسکا۔ بہرحال! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ میں شکر کاحق ادا نہیں کرسکا۔ بہرحال! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا جبتم نے ہے کو بیدار ہوکر یہ کلمات کہددیے، اگر عربی میں یا دکر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اس لئے کہ یہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، اس میں بڑی برکت اور بڑا نور ہے، اس لئے ان الفاظ کو یا د ہوئے الفاظ ہیں، اس میں بڑی برکت اور بڑا نور ہے، اس لئے ان الفاظ کو یا د کرلینا چاہیے، لیکن جب تک یا دنہ ہوں تو اپنی زبان میں ان کا ترجمہ کے کہ '' یا

الله! اس صبح میں جتی نعتیں مجھے یا کسی اور مخلوق کو حاصل ہوئی ہیں، وہ تنہا آپ کی عطا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اور میں استغفار کرتا ہوں کہ اس نعت کا حق اوا نہیں کرسکا'' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت سے کلمات کے گا وہ ناشکروں میں نہیں کھا جائے گا۔ اور اس آیت' اِلَّ اللَّا نُسانَ کرتے لگئؤڈ'' میں اللہ تعالی نے انسان سے جوشکوہ فرمایا ہے، اس کے مصداق میں یہ داخل نہیں ہوگا۔

ہراہم کام اللہ کے نام سے شروع کرو

پھر دوسری تلقین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیفر مائی کہتم جو کام کرو، اس سے پہلے ' دبسم الله الرحمٰ الرحیم' پڑھا کرو، اور الله کا نام لے کر اس کام کوشروع کرو، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

كُلُّ آمْرِ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ بِيِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ آقَطَعُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

یعنی ہراہم کام جس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، وہ ادھورا اور ناتمام رہ جاتا ہے۔ لہذا جب کھانا کھانا شروع کروع تو''بسم اللہ'' کہو، جب پانی پینا شروع کروتو''بسم اللہ'' کہو، جب خط لکھنا شروع کرو''بسم اللہ الرحمن الرحیم'' کہو، لہذا جتنے اہم کام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرو۔

بہ کام میرے بس میں نہیں تھا

یہ جوحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا کہ ہراہم کام کواللہ

تعالیٰ کے نام سے شروع کرو، یہ کوئی منتر نہیں ہے، جس کے پڑھنے کا تھم دیا گیا ہو، بلکہ در حقیقت اس کے پیچھے بڑا عظیم فلسفہ اور عظیم حکمت ہے، وہ یہ کہ جب بندہ''بہم اللہ'' پڑھ کر کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کررہا ہوتا ہے کہ میں جو کام کررہا ہوں، یہ میرے بس کا کام نہیں، اے اللہ! جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی، یہ کام تحمیل تک نہیں پہنچ سکا۔

### تا ثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں

ید دنیاعالم اسباب ہے،جس میں آپ نے ہمیں خود اسباب اختیار کرنے کا تحكم ديا ہے،ليكن دنيا كاكوئي سبب بذات خودكوئي تا ثيرنہيں ركھتا، جب تك آپ اس کے اندر تا ثیر پیدا نہ کردیں، میں کس بیاری کے علاج کے لئے دوا کھا تا ہوں، وہ دوا بیاری کے دور کرنے کا ایک سبب ہے، جواللد تعالی نے مقرر فرمادیا ہے، کیکن جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تا ثیر پیدا نہ ہو، وہ دوا کارگر نہیں ہوتی، وہی دوا ہے، وہی بیار ہے، وہی بیاری ہے، مگر بھی کارگر ہوگئی، اور مجھی کار گرنہیں ہوئی، وہ کیوں کار گرنہیں ہوئی؟اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو دوا کام کرتی ہے، اور جب الله تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی، وہ دوامنی ہوجاتی ہے، اس کئے فرمایا کہ جبتم ' دبسم اللہ'' پڑھ کر دوا کھاؤ کے یا جبتم'''بسم اللهٰ'' کہہ کریانی پیوگے، یا کھانا کھاؤ گے توتم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو گے کہ بیسب پچھاللہ تبارک وتعالیٰ کی عطاہے، اور اللہ تعالیٰ کی تا ثیر کے بغیر،اس کی توفیق کے بغیر میراید کام پورانہیں ہوسکتا۔

#### انسان کوغفلت سے نکالا جارہاہے

یہ جو کہا جارہا ہے کہ ہر کام سے پہلے دبہم اللہ ' پرطور بیدر حقیقت انسان كوغفلت سے نكالا جار ہاہے، وہ ' غفلت' جس كى وجهسے بندہ ناشكرا بن جاتا ہے، وہ''غفلت''جس کی وجہ سے بندہ خدا کو بھول بیٹھتا ہے، اس''غفلت'' سے تكالنے كيليے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے بيتلقين فرمايا كه ہراہم كام "بسم الله" سے شروع کرو، اور جب وہ کام پورا ہوجائے تو"الحمل لله" پرختم كرو \_ يا الله! آپ كاشكر ب كه آپ نے اسىخ فضل وكرم سے بيكام تحميل تك پنجادیا، چنانچه کھانا شروع کرتے وقت''بسم الله الرحمن الرحیم'' پڑھو، اور کھاناختم كرت وقت كهو "الْحَمْدُ يلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُشْلِيدِينَ "اك الله! آپ كاشكر ب كه آپ نے جميں بيكھانا بھى كھلا ويا، اور یانی بھی بلادیا، اور اس طرح جمیں کھلایا بلایا کہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ یعنی کافروں کی طرح نہیں کھلایا بلایا، بلکہ مسلمانوں کی طرح کھلایا بلایا، اس پرہم آپ کاشکرادا کرتے ہیں۔

## ہرموقع کی دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالو

بہر حال! حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ کواسی غفلت سے نکالئے کے لئے بیتلقین فرمائی ہے کہ چونکہ غفلت کے نتیج میں بندہ ناشکرا بن جاتا ہے، لہذا ہر نعمت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی

چاہیے، اور اس کے لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مختلف مواقع پر تلقین فرمائی ہیں، ان کی عادت ڈالنی چاہیے، اگر بندہ وہ دعائیں پر طعتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو پھر وہ بندہ اس آیت '' اِنَّ الْاِنْسَانَ لِوَدِّہِ لَکُنُو دُنَّ ہُنَّ ہُنَا ہُنَ اللہ تعالیٰ نے بندے سے جوشکوہ فرما یا ہے، وہ اس شکوے کا مصداق نہیں سے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پرعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکرا بننے سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکرا بننے سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکرا بننے سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا الكمدلله ربالغلمين

000

ø

إثَّمَا هُنِ وِالْحَلِوةُ

التنيامتاع

وراتاالاخرة

هي دام القراب

بسم الله الرّحن الرّحيم

## مال ہو،اس کی محبت نہ ہو

(تفسیر سورهٔ عادیات) (۲)

الْحَهْلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْلِعِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُكُلّهُ، فَلا هَادِيْ لَهُ وَمَنْ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ انْ لَاللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، فَلا هَادِي لَهُ وَمَوْلَانًا مُحَمَّدًا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّداً وَالله وَاصْحَابِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْها كَثِيرًا .

آمَّا لَكُ لُ فَأَعُوذُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيَمِ • يَعْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ • يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ •

الْقُبُوْنِ ﴿ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُونِ ﴿ إِنَّ بَابَّهُمْ لِهِمْ لِيَهُمْ لِهِمْ لِيَّهُمْ لِهِمْ لِيَّامُ لِهُمْ لِيَّهُمْ لِيَّهُمْ لِيَّالُهُ مَوْلَنَا الْعَظِيْم، لَوْمَوْلُنَا الْعَظِيْم، وَمَنْ اللهُ مَوْلُنَا الْعَظِيْم، وَمَنْ عَلَى خُلِكَ مِن وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحْنُ عَلَى خُلِكَ مِن الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ وَتِاللهُ لَلِينَ وَالْعَبُدُنِ اللهَ السَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ وَتِاللهُ لَلمَانَى وَالشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ وَتِاللهُ لَلمَانَى وَالسَّاهِ وَلَيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ وَتِاللهُ اللهَ اللهُ ال

#### تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز! سورة العادیات کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے، اور اس آیت کریمہ'' اِنَّ الْإِنْسَانَ لِوَیَّا لَکُنُودُیُّ '' کا بیان پچلے خطابات میں ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں قسمیں کھا کرفر مایا کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے،''ناشکرا'' کس طرح ہے؟ اس کی تین صورتیں گزشتہ تین جمعوں میں بیان کردیں۔اللہ تعالی ہمیں ناشکری کی ان تینوں صورتوں سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین

#### انسان خوداس پر گواہ ہے

اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''وَ إِنَّافُ عَلَیٰ ذٰلِكَ لَشَهِیْدُیْ ﴿ وَهِ انسانِ اللهِ تعالیٰ کا لَشَهِیْدُیْ ﴿ وَهِ انسانِ اللهِ تعالیٰ کا تشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادانہیں کرتا، وہ انسان اس پرخود گواہ ہے، کس طرح گواہ ہے؟ وہ اس طرح گواہ ہے وہ اس طرح کہ اس کا پورا طرزعمل ناشکری کی گواہی دے رہا ہے، اس لئے کہ وہ صبح سے لے کرشام تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بل رہا ہے، اس لئے کہ وہ صبح سے لے کرشام تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بل رہا ہے، اور اس پراللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بل رہا ہے، اور اس پراللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بل رہا ہے، اور اس پراللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن وہ غفلت کے عالم

میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادانہیں کرتا، تو اس کا بیطرزعمل خود اس بات کی گواہی ویتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو وہ اپنی صبح سے شام تک کی زندگی میں مچھ وفت اللہ تعالیٰ کے شکر کا بھی نکالتا، لیکن چونکہ وہ ایسانہیں کررہا ہے تو اس کا بیطرزعمل اس کی ناشکری کی گواہی وے رہا ہے۔

## مال کی محبت میں آگے بڑھا ہوا ہے

اگلی آیت میں فرمایا '' وَ إِنَّهُ لِحُتِ الْخَدِیدِ لَشَویْدُیْ فَ '' انسان کی دوسری خرابی اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ ناشکرا ہونے کے علاوہ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ وہ مال کی محبت اس کے دل پر چھائی ہوئی ہے، یہ بیجی اس کی ایک خرابی ہے، اور اس ناشکری کی بھی کے دل پر چھائی ہوئی ہے، یہ بیجی اس کی ایک خرابی ہے، اور اس ناشکری کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ساگئی ہے، اور اس طرح ساگئی ہے کہ وہ حلال وحرام میں تمیز نہیں کرتا، اچھے ہے کہ وہ حلال وحرام میں تمیز نہیں کرتا، اچھے برے میں امتیاز نہیں کرتا، اور جس طرح بھی مال حاصل ہو، اس کو حاصل کرنے اور سمینے کی فکر کرتا ہے۔

#### یہ مال اپنی ذات میں خیرہے

یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو لفظ''خیر'' سے تعبیر فرما یا ہے، اور''خیر'' کے معنی ہیں'' بھلائی'' اس لفظ کے ذریعہ بتلانا سیہ مقصود ہے کہ مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعت

ہے، وہ بھی ایک بھلائی ہے، لیکن وہ '' بھلائی'' اس لئے ہے تا کہ بندہ اس کو جائز کا موں میں خرچ کرے، بیرو پیہ پیسہ انسان کی خدمت کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ خدمت کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالی نے اس لئے پیدا فرما یا کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ ضرور تیں لگی ہوئی ہیں، مثلاً اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بدن وُھانیخ کے لئے اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، بدن وُھانیخ کے لئے اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، رہنے کے لئے اور اپنا سر چھپانے کے لئے اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، بیساری ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہ مال کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہ مال پیدا فرما یا ہے، اور جب اس مال کو جائز اور حلال طریقوں سے کما یا جائے، اور جب اس مال کو جائز اور حلال طریقوں سے کما یا جائے، اور جب اس مال کو جائز اور حلال طریقوں سے کما یا جائے، اور جب اس مال کو جائز اور حلال کا موں مین خرچ کیا جائے تو وہ مال '' فیر'' ہے۔

## پاک مال نیک آدمی کے لئے بہترین چیز ہے

چنانچدایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فر مایا: نعمد المال الصالح للرجل الصالح

کہ پاک مال جو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، وہ مال نیک آدمی کے لئے بہت اچھی چیز ہے۔ کیونکہ وہ اس مال کو حلال طریقوں سے حاصل کر رہا ہے، اور حلال کا موں میں خرچ کر رہا ہے، ایسا مال اچھی چیز ہے، کوئی قابل مذمت چیز نہیں، کیونکہ ریہ مال بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے۔

#### مال کی محبت بری چیز ہے

خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ اس مال کی محبت میں گرفار ہوجاتا ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں مال ہی کو اپنا مقصود بنالیتا ہے، اور اس محبت کے ملح مطمح نظر بنا کر دن رات اس کی محبت میں گرفار رہتا ہے، اصل خرابی یہ ہے، الہذا مال کوئی بری چیز ہیں، مال کی محبت بری چیز ہے، لیعنی الیمی محبت جس کے نتیج میں انسان اپنے فرائض سے غافل ہوجائے، اور جائز اور ناجائز کی تمیز ختم کر دے، در حقیقت یہ چیز ہے جو انسان کو تباہ کرنے والی جب

## مال ودولت یانی کی طرح ہے

مال کی بڑی خوبصورت مثال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، جن
کی مثنوی شریف بہت مشہور کتاب ہے، بڑے او نیچے درجے کے اولیاء اللہ میں
سے تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو مثنوی شریف میں بڑے عظیم حقائق اور معارف
بیان کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ہے۔ مثنوی میں انہوں نے ایک خوبصورت شعر
کہا ہے، جس میں دنیا اور دنیا کے مال ودولت کی حقیقت بیان فر مائی ہے۔ فر ما یا:

آب اندر زیر کشتی پشتی است
آب در کشتی ہلاک کشتی است
فر ما یا کہ دنیا کے مال ودولت کی مثال ایسی ہے، جیسے سمندر کا یائی، وریا

کا پانی، اور انسان کی مثال الی ہے، جیسے کشتی، کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، اگر کوئی شخص نشکی پر کشتی چلانا چاہے تو کشتی نہیں چلے گی، اس لئے کہ کشتی کے لئے پانی ضروری ہے۔

## وہ مال انسان کوڈ بودیتاہے

اسی طرح انسان کے لئے مال و دولت ضروری ہے، اگر انسان کے پاس پیسہ نہ ہوتو کھائے گا کہاں سے؟ پہنے گا کہاں سے؟ کہاں رہے گا؟ اس لئے اس کو زندگی گزار نے کے لئے مال کی ایس ہی ضرورت ہے جیسے شتی کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ پانی کشتی کے اردگر در ہتا ہے، دائیں بائیں رہتا ہے، آگے پیچھے رہتا ہے، نیچے رہتا ہے، تو وہ پانی کشتی کو دھکے دیتا ہے، آگے پالا تا ہے، لیکن اگر وہ بی پانی کشتی کے اندر آجائے تو وہ کشتی ڈبو دیتا ہے، اور کشتی فرق ہوجاتی ہے۔ اسی طرح مال و دولت اگر آپ کے اردگر د ہے، دائیں بائیں ہے، آگے پیچھے ہے، اس وقت تک تو یہ مال آپ کے لئے بہترین چیز ہے، آپ کی زندگی کو دھکا دینے والی چیز ہے، لیکن اگر اس مال کی محبت تمہارے دل کے اندر داخل ہوگیا، وہ پانی جس اندر داخل ہوگیا، وہ پانی جس طرح کشتی کو ڈبو دیتا ہے، اسی طرح مال انسان کو ڈبو دیتا ہے۔

مال تمهارا خادم ہے، نہ کہتم اسکے خادم

الله بچائے، جب مال کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، تو اس

کے منتیج میں انسان کے سارے اعمال مال کی محبت کے تابع ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رہ بھی بھول جاتا ہے کہ بد مال تو میری خدمت کے لئے تھا، میں اس مال کی خدمت کے لئے پیدائہیں ہوا تھا،لیکن جب مال کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مال تو اس کئے تھا کہ اس مال کے ذریعہ آ دمی راحت حاصل کرے، آ رام حاصل کرے، لذت حاصل کرے۔ کیکن جب مال کی محبت بڑھ جاتی ہے، تو وہ مخص اس مال کی گنتی گنتار ہتا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہو گیا؟ اور میری جائیدادیں کتنی بڑھ گئیں؟ اور اس تگ و دومیں اور اس فکر میں اس کی نیند حرام ہوجاتی ہے، اینے راحت وآ رام کووہ تج دیتا ہے، یہاں تک کہوہ اینے بیوی پچوں سے غافل ہوکرزندگی گزارتا ہے، وہ مال کس کام کا جوانسان کواپنے بیوی بچوں سے راحت میسر نہ کراسکے۔ وه دولت کس کام کی؟

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره کے
پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، بڑے دولت مند تھے، دنیا کے مختلف مما لک
کے اندران کے کاروبار تھے۔ ایک دن حضرت والدصاحب نے ان سے پوچھا
کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے شاید سے بتایا کہ پانچ یا چھے بیٹے ہیں، والد
صاحب نے پوچھا کہ وہ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بیٹا سنگا پور میں
ہے، ایک ہا نگ کانگ میں ہے، ایک لندن میں ہے، ایک فلاں جگہ ہے، ایک

قلال ملک میں ہے، والدصاحب نے پوچھا کہ ان بچوں سے بھی ملاقات ہوجاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سال دو سال میں بھی ایک بچے سے ملاقات ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ وہ دولت کس کام کی جوآ دی کو اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آئکھیں شخنڈی کرنے کا موقع نہ دے، کہ اس کی اولاد اس کے سامنے موجود ہو، اور وہ ان کو دیکھ کر اپنی آئکھیں شخنڈی کرے۔ ایسے مال کا فائدہ کیا؟ ارب یہ مال تو اس کے پیدا کیا تھا کہ یہ مال تمہاری خدمت کرتا ، تمہیں راحت پہنچا تا، تمہاری آئکھیں شخنڈی کرتا، لیکن تم نے اس کا روبار کو بھیلا کر اور اپنی اولاد کو منتشر کر رہے تم نے مال تو بیشک بہت کمالیا، اور بینک بیلنس تو بہت بڑھ گیا، لیکن اس مال کی جو راحت تھی، اور اس مال کا جو نفع تھا، وہ فائی ہوگیا۔

## ہاتھ کی تھجلی کو کیا کروں؟

خود میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ پاکتان کے ایک بہت
بڑے دولت مند شخص تھے، اور پاکتان میں مال ودولت کے لحاظ سے جو باکیس
خاندان مشہور ہیں کہ یہ باکیس خاندان بڑے سرمایہ دار ہیں، انہی میں سے ایک
صاحب ایک مرتبہ میرے پاس ملاقات کے لئے آئے، میں نے ان سے گفتگو
کے دوران کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی دولت عطافر مائی ہے کہ وہ دولت کتی
ہے خود آپ کو بھی معلوم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی نے آپ کو بہت کچھ دیدیا ہے، اب

آپ کواس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بینکوں سے سود پر رقمیں لے کر اپنے کاروبار کومزید بڑھا کیں، اورا پنی دولت میں اوراضافہ کریں، اب تو کم از کم سود کی لعنت سے اپنی جان چھڑالیں، اورجتنی زندگی آپ کی باقی ہے، آپ کی دولت اس سے کہیں زیادہ ہے، آپ آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں، اب تو کم از کم سود سے تو بہ کرلیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے بڑی صاف بات کہی کہ مولانا: بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مولانا: میں اپنے ہاتھ کی تھجلی کو کیا بات تو شمیک ہے کہ جھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بینکوں سے سود پر قرضے لوں، اور قرضے لے کر اپنے کاروبار کومزید بڑھاؤں، لیکن ہاتھ کی تھجلی کو کیا کاروبار کومزید بڑھاؤں، لیکن ہاتھ کی تھجلی کو کیا کروبار کومزید بڑھاؤں، لیکن ہاتھ کی تھجلی کو کیا کاروبار کومزید بڑھاؤں، لیکن ہاتھ کی تھجلی کو کیا کروں؟ یہ ہاتھ کی تھجلی ہی ہے کہ جس کوقر آن کریم میں اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا:

#### وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَّوِيْكُ ۞

یعنی مال کی محبت اس طرح دل میں جاگزیں ہوگئی ہے کہ اب وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا ہے،،اپنی راحت، اپنا آرام، اپنی بیوی، اپنے بیچ سب کو اس بات پر تج دیے ہیں کہ س طرح میہ ہاتھ کی تھجلی دور ہو، اور ہاتھ میں اور بیسہ آئے۔

## انسان کا پید قبر کی مٹی ہی بھرسکتی ہے

ایک حدیث میں نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کم الله تبارک و تعالی

#### فرماتے ہیں کہ:

لَوْكَانَ لِإِنْنِ آدَمَ وَادِقِنَ ذَهَبٍ لَا بُتَغَى آنَ يَّكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَا بُتَعْى آنَ يَّكُوْنَ لَهُ ثَلَاث، وَادِيَانِ لَا بُتَعْلَى آنَ يَّكُوْنَ لَهُ ثَلَاث، وَلَا يَمْلَأَ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ

کہ اگر انسان کو پوری وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے، تو بھی وہ یہ چاہے گا کہ میرے پاس سونے کی دو وادیاں ہوجا ئیں، اور اگر کسی انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوجا ئیں، اور اگر کسی انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوجا ئیں تو وہ یہ چاہے گا کہ میرے پاس سونے کی تین وادیاں ہوجا ئیں، اور آخر میں بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فر مایا کہ ابن آدم یعنی انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، جب قبر میں چلا جائے گا تو وہاں پر قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی، اس سے پہلے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔

## قناعت انسان کا پیٹ بھرسکتی ہے

ہاں! دنیا میں اگر کوئی چیز انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے تو وہ '' قناعت' ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے اللہ تعالی اس کو جتنا عطا فرمارہے ہیں، اس پر انسان قناعت کر ہے تو پھر اس کا پیٹ بیٹک دنیا ہی کے اندر بھر جائے گا، پھر قبر کی مٹی کو اس کا پیٹ بھرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، انسان کو چاہیے کہ اس '' قناعت'' کو اختیار کرلے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

خوبصورت دعافر مائی ہے کہ:

#### ٱللّٰهُمَّ قَيْعُنِي بِمَا رَزَقُتَنِي وَبَارِكَ لِي فِيهِ

كيا خوبصورت دعا ہے۔ فرمايا كه اے الله! آپ نے مجھے جو كچھ عطا فرما یا ہے،اس پر مجھے قناعت عطافر مائے، اور اس میں میرے لئے برکت ڈال دیجئے۔اور جب انسان کے اندر قناعت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال میں برکت ہوتو پھرتھوڑے مال میں بھی،تھوڑی آمدنی میں بھی انسان کو مقصود حاصل ہوجاتا ہے، اس کو راحت بھی مل جاتی ہے، لذت بھی مل جاتی ہے، اور سکون مل جاتا ہے، عافیت مل جاتی ہے،لیکن اگر انسان کے اندر قناعت نہ ہوتو پھروہ انسان "جو ع البقہ" کی بیاری میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ پھراس کی بھوک تمھی نہیں مٹی، یا جیسے "استسقاء"کی بیاری میں جو مبتلا ہوتا ہے کہ وہ یانی کے گھڑے کے گھڑے اپنے پیٹ کے اندر انڈیل لے،لیکن اس کی پیاس نہیں بجحتی، یمی حالت اس انسان کی ہوجاتی ہے،جس کے دل میں مال کی محبت جاگزیں ہوجائے۔

### مال کوجمع کرنے کی فکر چپوڑ دو

اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس طرف توجہ دلارہے ہیں کہ مال ہے تو خیر، اور مال کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن بیر مال خدمت کے لئے ہے، بیر مال اس لئے نہیں ہے کہ تم

اس مال کی محبت میں مبتلا ہوکر ساری زندگی اس کے جمع کرنے میں ضائع کردو، اورائیے راحت اور آرام کواس مال پر قربان کردو۔

## واش روم ضرورت کی کی چیز ہے

دیکھے! ایک چیز ہوتی ہے ' ضروری' جس کو ضرورت کے تحت انسان اختیار کرتا ہے، اور ایک شوق، امنگ، اور محبت کی چیز ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے، مثلاً آج کے دور میں کوئی مکان ایسانہیں ہوتا جس میں بیت الخلاء بنا ہوا نہ ہو، اس لئے کہ بیت الخلا اور واش روم انسان کی ضرورت ہے، اگر کسی مکان میں بیت الخلاء نہیں ہے تو وہ مکان ناقص اور ادھورا ہے، کیونکہ وہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔لیکن وہ ایک چیز نہیں ہے کہ انسان اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اور اس کے شوق اور امنگ اور محبت میں بیشا سوچتا رہے کہ میں بیت الخلاء میں جاؤں گا، اور اس طرح بیٹھوں گا وغیرہ۔۔۔۔لہذا کوئی شخص بیت الخلاء میں جاؤں گا، اور اس طرح بیٹھوں گا وغیرہ۔۔۔۔لہذا کوئی شخص بیت الخلاء میں جاؤں گا، اور اس طرح بیٹھوں گا وغیرہ۔۔۔۔لہذا کوئی شخص بیت کا مرکز نہیں بنا تا، ہاں، ضرورت کی چیز ہے، اور اس کے بغیر مکان ادھورا ہے۔

### مال ودولت بھی ضرورت کی چیز ہے

للبذا دنیا کے جتنے اساب دو سائل ہیں، ان کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ میری ضرورت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فر مایا ہے، للبذا جائز طریقوں سے مجھے یہ اسباب حاصل کرنے ہیں، لیکن یہ اسباب میری زندگی کا

منتہائے مقصود نہیں ہیں، مقصود سے کہ وہ آمدنی وہ مال و دولت جو جائز طریقے
سے حاصل ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اپنی ضرور یات میں
صرف کروں، میرے ذمے جو حقوق ہیں، اس کے ذریعہ ادا کروں، میرے ذمہ
اپنے نفس کاحت بھی ہے، اپنے اہل وعیال کاحت بھی ہے، اپنے دوست احباب کا
حق بھی ہے، اعزہ و اقارب کاحق بھی ہے، اس کے ذریعہ ان تمام حقوق کو
ادا کروں، تو پھر یہ مال تمہارے لئے خیر ہے، اور یہ مال تمہارے لئے آخرت کا
مرمایہ ہے، لیکن اگر اس کی محبت دل میں جاگزیں ہوگئ، اور اس کے نتیج میں
حلال وحرام کا فرق مٹادیا تو پھر یہ مال تمہارے لئے مہلک ہے، تباہ کن ہے،
برباد کرنے والی چیز ہے۔

#### بيرمال آخرت ميں عذاب بن جائے گا

قرآن كريم مين الله تعالى نے فرمايا:

وَالَّنِيْنَيَكُنِزُوْنَ النَّهَبَوَ الْفِضَّةَ وَلَا يُنُفِقُوْنَهَا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِلافَبَشِّرُهُمُ بِعَنَ ابِ اَلِيُمِ (التوبة:٣٠)

یعنی جولوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں اوراس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ، ایسے لوگوں کو درد ناک عذاب کی خوش خبری سنادو۔ اللہ تعالیٰ نے ''خوشخبری'' کا لفظ استعال فرما یا کہ جس چیز کوتم اچھا سمجھ رہے وہی چیز تمہارے لئے عذاب بن گئی ، اس دن کو یا در کھنا جب بیسارا سونا چاندی جوتم نے جمع کیا ہے ، اس کوجہنم کی آگ میں تپایا جائے گا ، اور پھراس

کے ذریعہ تمہاری پیشانیاں داغی جائیں گی، اور تمہارے پہلو دانعے جائیں گے،
اور تمہاری پشتیں داغی جائیں گی، اور اس وقت تم سے بیکہا جائے گا کہ بیہ ہے وہ
''خزانہ'' جوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، اب اس خزانے کا مزہ چکھو جوتم نے جمع
کیا تھا۔

#### خلاصه

بہرحال! اگریہ مال حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، یا حلال طریقے سے
تو حاصل کیا ہے، لیکن اس مال پر جوحقوق تھے، وہ ادا نہیں گئے تو یہ مال
تہمارے لئے جہنم کے انگارے ہیں، جو تیار ہورہ ہیں، البذا اگر ان باتوں کا
خیال رکھتے ہوئے مال کے ساتھ برتاؤ کرو گئو وہ مال تمہارے لئے خیر ہوگا،
اور اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا تو آخرت میں وہ مال تمہارے لئے آگ کے
انگارے بنیں گے، اور پھر اس کے ذریعہ تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پہلوؤں کو
اور تمہاری پشتوں کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالی اس انجام سے ہرمسلمان کی حفاظت
فرمائے۔ آمین

وآخر دعواناان الحمدلله ربالغلمين



•

#### بسم الله الرّحن الرّحيم

# كونساد مال "سكون كاباعث ہے؟

(تفسيرسورهٔ عاديات) (2)

اَلْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّغْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْ بِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ هَا إِنَّا اللهُ وَحَلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَ لا الله وَحَلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنَ لا الله وَحَلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، مَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمَ لَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَم لَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيْها كَثِيْراً .

اَمَّا لَكُنُ فَاَعُوُذُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْظِيِ الرَّجِيْمِ • بِسُمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ •

وَ الْغُولِيْتِ مَنْهُ عَالَى فَالْمُوْرِيْتِ قَدْمًا فَ الْمُغِيَّاتِ مَنْهًا فَ الْمُغِيَّاتِ مَنْهًا فَ وَالْمُؤْنِ بِهِ مَنْعًا فَ إِنَّ مَنْهًا فَ وَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَ إِنَّ اللهُ مِنْهًا فَ إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيْدٌ فَ الْأَنْسَانَ لِرَبِّهِ تَكُنُّهُ وَقَلَ أَوْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الْقُبُوْنِ ﴿ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُونِ ﴿ إِنَّ بَابَّهُمْ لِهِمْ لِيَهُمْ لِهِمْ لِيَّهُمْ لِهِمْ لِيَّامُ لِهُمْ لِيَّهُمْ لِيَّهُمْ لِيَّالُهُ مَوْلَنَا الْعَظِيْم، لَوْمَوْلُنَا الْعَظِيْم، وَمَنْ اللهُ مَوْلُنَا الْعَظِيْم، وَمَنْ عَلَى خُلِكَ مِن وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ، وَنَحْنُ عَلَى خُلِكَ مِن الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ وَتِاللهُ لَلِينَ وَالْعَبُدُنِ اللهَ السَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ وَتِاللهُ لَلمَانَى وَالشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ وَتِاللهُ لَلمَانَى وَالسَّاهِ وَلَيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ وَتِاللهُ اللهَ اللهُ ال

#### تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! گزشته کی جمعوں سے میں اپنے سفروں کی وجہ سے حاضری سے قاصر رہا، اس سے پہلے سورۃ العادیات کی تشریح کا بیان چل رہا تھا، آج اس سلسلے کا آخری بیان ہے، سورۃ العادیات کی ابتدائی آیات کی تفسیر پچھلے بیانات میں الحمد للہ بقدرضرورت ہو پچی ہے، آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔

### مال اپنی ذات میں بری چیز نہیں

لبذا مال اپنی ذات میں اس لئے بری چیز نہیں کہ انسان کی زندگی اس پر موقوف ہے، اگر انسان کے پاس پچھ بھی مال نہ ہوتو وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ کہاں سے کھائے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرور یات اس سے وابستہ کی ہوئی ہیں، اس لئے ''مال' اپنی ذات میں برانہیں۔

### مال کی محبت بری چیز ہے

لیکن اس نمان کی الی محبت دل میں پیوست ہوجانا کہ ہروفت صبح سے
لے کرشام تک اس کی محبت میں ، اس کی وظن میں ، اس کے دھیان میں انسان
زندگی گزار رہا ہو ، یہ بری بات ہے ، اس کے بارے میں اس سورت میں فرما یا
کہ 'وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْمُحَیِّدِ لَشَّویدُیْ ﴿ ' ' یہ مال ایک ضرورت ہے ، اورضرورت کی
حد تک اس مال سے انسان کو فائدہ بھی اٹھانا ہے ، اور اس مال کو حاصل کرنے کی
کوشش بھی کرنی ہے ، لیکن انسان دن رات اس مال کو اپنا مقصد زندگی بنائے ،
اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد زندگی نہ رہے ، یہ بری بات ہے ۔ اس مال کی
بہترین مثال حضرت مولا نا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ' پانی ' سے دی ہے ۔ جیسا کہ
گزشتہ بیان میں تفصیل سے عرض کیا تھا۔ بہر حال ، مال کی محبت بری چیز ہے ،
گزشتہ بیان میں تفصیل سے عرض کیا تھا۔ بہر حال ، مال کی محبت بری چیز ہے ،
لین محبت بری چیت جوانسان کو نا جائز طریقے سے مال حاصل کرنے پر آمادہ کرے ،
لیک محبت بری ہے ۔

مال و دولت میں کشش رکھ دی گئی ہے

ایک مرتبه حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه مسجد نبوی میں تشریف فر

ما تھے، اور اس وقت کوئی ملک شاید بحرین فتح ہوا تھا، اور اس فتح میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، وہ مال مسجد نبوی میں لاکر ڈھیر کیا گیا تھا، تا کہ اس مال کو تقسیم کیا جائے، حضرت فاروق اعظم نے جب اس مال کے ڈھیر کومسجد میں پڑا ہوا دیکھا تو اس وقت آپ نے ایک دعا کی ، اور دعا میں فرما یا کہ اے اللہ! آپ نے خود قر آن کریم میں فرما یا ہے کہ :

رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَرَانَ وَالْبَرَانَ وَالْبَرَانَ وَالْفَضَّةِ وَالْجَيْلِ وَالْفَضَّةِ وَالْجَيْلِ الْبُسَوَّمَةِ وَالْجَيْلِ الْبُسَوَّمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْعَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْجَيْوةِ الْبُسُوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْعَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْجَيْوةِ الْبُسُوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْعَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْجَيْوةِ النَّانَيَا ۚ وَالْاَنْعَامِ وَالْعَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْجَيْوةِ اللهُ عِنْدَةُ خُسُنُ الْبَابِ ﴿ (الْحَرْنِ: ١٠)

یعنی انسان کے لئے اس مال و دولت میں ایک کشش پیدا کردی گئے ہے،
اور جب بیکشش آپ نے پیدا کردی ہے تو اب بیکشش ہمیں کسی نافرمانی
ہوگی، لیکن اے اللہ! ہم آپ سے بید عاکرتے ہیں کہ بیکشش ہمیں کسی نافرمانی
پر آمادہ نہ کرے، بیکشش ہمیں کسی ناجائز کام پر آمادہ نہ کرے، بیکشش ہمیں
کسی حرام کام پر آمادہ نہ کرے، جتی کشش انسان کو اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری
کرنے کے لئے ناگزیر ہے، وہ تو انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، وہ کشش تو
آپ نے خود ہمارے دلول کے اندر پیدا کی ہے۔ لیکن بیکشش اور محبت آپ کی
نافر مانی پر ہمیں آمادہ نہ کردے۔ کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم ناجائز اور حرام طریقے سے مال کوخرج
حرام طریقے اختیار کرنا شروع کردیں، یا ناجائز اور حرام طریقے سے مال کوخرج

کریں، دونوں چیزیں ہارے لئے ہلاکت ، تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہیں، اے اللہ! اپنی رحمت سے ہمیں اس سے بچاہئے۔

## یہ مال کس طرح حاصل کیا جارہاہے؟

بہرحال! اصل بنیاد یہ ہے کہ اگراس مال کو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کیا جارہا ہے، اور اس مال کو جائز مصارف پرخرچ کیا جارہا ہے، تویہ مال تمہارے لئے خیرہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پرشکرا واکرو، اور اس سے فاکدہ اٹھا کی لیکن اگر یہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے، حرام طریقوں سے کما یا جا رہا ہے، مثلاً اگر سود کے ذریعہ، قمار کے ذریعہ، دھو کہ سے، اور رشوت سے یہ مال کما یا جا رہا ہے تو پھریہ آگ کے اٹگارے ہیں جوتم اپنے اور رشوت سے یہ مال کما یا جا رہا ہے تو پھریہ آگ کے اٹگارے ہیں جوتم اپنے لئے جمع کر رہے ہو۔ اور یہ مال پھر تمہارے لئے جہنم کاعذاب لے کر آنے والا ہے۔ ایس محبت سے بچو۔

#### مال عذاب بھی بن جاتاہے

الله بچائے، جب مال کی محبت حدود سے متجاوز ہوتی ہے، تو پھریہ مال بذات خودانسان کے لئے عذاب بن جاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

> إِنَّمَا يُرِيْدُا اللهُ لِيُعَلِّ بَهُمْ بِهَا فِي الْحَلِوةِ التَّنْيَا وَ تَرْهَقَ الْمَانِيَا وَ تَرْهَقَ ا اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿ (الْتِهِ: ٥٥)

یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس مال کورنیاوی زندگی میں اس مخض کے لئے عذاب بنادیتے ہیں، اور آگھوں سے بیر بات نظر آتی ہے کہ جن لوگوں نے مال و دولت کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں،لیکن رات کو نیند نہیں آتی، ارب بھائی، مال تو اس لئے حاصل کیا تھا کہ وہ آ دمی کی خدمت کرے، اس کوراحت پہنچائے ، اور اس کوآ رام پہنچائے ، اس کولذت عطا کرے۔لیکن اگر اس مال و دولت کے ادھیرین میں انسان اپنی ساری زندگی تج دے، یہاں تک کہ اس مال کی فکر میں رات کو نیند نہ آئے کہ فلاں جائیداد پر فلاں شخص نے قبضہ کرلیا ہے،اب اس فکر میں نیند نہیں آرہی ہے، یا فلاں کاروبار میں نقصان ہور ہا ہے، اس کی وجہ سے نینز نہیں آرہی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے، ایسے لوگوں کو ہماری آ تکھوں نے ویکھا ہے کہان کے پاس مال ودولت کے انبار ہیں، لوگ ان کے مال و دولت پر رشک کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی بے چینی کی زندگی ہے، اضطراب کی زندگی ہے، بے فائدہ زندگی ہے، اس زندگی میں کوئی راحت نہیں، اس زندگی میں کوئی لذت نہیں، ایسے مال کا کیا فائدہ جوانسان کو سکون نہ عطا کر سکے، راحت نہ دے سکے، بلکہ وہ مال اس کے لئے عذاب ہے،اس کی وجہ بیر ہے کہ اس مال کی محبت دل میں ساگئی ہے،لیکن اس مال کی محبت کی نتیج میں راحت رخصت ہوگئی،سکون غارت ہوگیا، اور انسان کی زندگی عذاب بن گئی۔ اس بات کو اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ: فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَ لِآ أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِينُ اللَّهُ

لِيُعَلِّبَهُمُ بِهَا فِي الْحَلِوقِ الدُّنْيَا وَ تَزْهَنَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ لِيعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَلِوقِ الدُّنْيَا وَ تَزْهَنَ انْفُسُهُمْ وَ هُمْ لَوْمُونَ ﴿ الرَّبَّةِ: ٥٥)

مال تھوڑا ہو،کیکن باعث سکون ہو

بہر حال! مال کی محبت جب حد سے متجاوز ہوجاتی ہے، تو پھر یہ مال کا فائدہ بھی ختم کردیتی ہے، جو راحت اس مال سے حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے حاصل نہیں ہوتی، جولذت حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طریقے سے مال عطا فرمائے۔ مال اگر چہ تھوڑا ہو، لیکن سکون قلب میسر ہو، طبیعت میں اطمینان ہو کہ الحمدللہ! جو پچھ میں کما رہا ہوں، وہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں، وہ آخرت میں کھی کوئی عجمی میرے لئے فائدہ مند ہونے والا ہے، آخرت میں اس کی وجہ سے جھے کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور جو مختلف قسم کی الجمنیں اور پریشانیاں ہیں، ان سے بھی خیات حاصل ہے، ایسے مال میں برکت ہے، اور راحت ہے، اس میں سکون خیات حاصل ہے، ایسے مال میں برکت ہے، اور راحت ہے، اس میں سکون

# د نیااور آخرت کی خوشگواری

اسی لئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس طرف متنبہ فرمارہے ہیں کہتم مال ضرور حاصل کرو، اوراس صرور حاصل کرو، اوراس مال کی محبت تمہارے دل میں اس طرح نہ سائے کہ اس کے نتیجے میں جائز اور

ناجائز، حلال وحرام کی فکر مٹادو۔ بیسارا خلاصہ ہے اس پیغام کا جواللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، حقیقت بیکہ اگر غور کیا جائے تو دنیا کے سکون اور راحت کا بھی اس سے زیادہ بہتر کوئی راستہ نہیں کہ آ دمی حلال طریقے پر قناعت کرے، اور حلال طریقے سے جو کچھ مال مل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے، اور حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے تو پھر دیکھو گے کہ بیر زندگی کیسی خوشگوار ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بھی خوشگوار بنادیتے ہیں، اور آخرت کو بھی خوشگوار بنا

### آ خرت میں سب راز فاش ہوجا تیں گے

ای بات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی اگلی آیتوں میں فرمایا:

اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُونِ فَى وَصِّلَ مَا فِي الْقُبُونِ فَى حُصِّلَ مَا فِي الصَّدُونِ فَي الصَّدُونِ اللهِ فَي الصَّدُونِ اللهِ فَي الصَّدُونِ اللهِ فَي الصَّدُونِ اللهِ فَي اللهُ اللهُ

اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دوشکایتیں کی سرایک مید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دوشکایتیں کیں ۔ ایک مید انسان ناشکرا ہے، دوسری شکایت مید کی کہ وہ مال کی محبت میں بہت آ گے بڑھا ہوا ہے، اور پھران آخری تین آیات میں فرمایا کہ ''کیا اس کو مید معلوم نہیں کہ جب وہ وقت آئے گا کہ قبروں میں جتنے انسان دفن ہیں، ان سب کو اٹھا کر زمین پر بھیر دیا جائے گا، اور انسان کے سینوں میں جو راز ہیں، وہ

سارے کے سارے باہر کردیے جائیں گے۔اس لئے کہ بعض اوقات اپنے آپ کواور دوسروں کو دھوکہ دینے کے لئے اس شم کی باتین کرتا ہے کہ میں نے تو جو مال جمع کیا تھا، اور نیک کاموں میں اس کوخرچ کرنے کا ارادہ تھا، اس طرح کی باتیں کرکے وہ اپنے آپ کوبھی دھوکہ دیتا ہے، اور دوسروں کوبھی دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ دل میں در حقیقت مال کی محبت ہوتی ہے، اور حلال وحرام کی فکرنہیں ہوتی، اس لئے اللہ تعالی فر مارہے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، جب قبروں سے تہیں نکال کرز مین پر بھیر دیا جائے گا، اور اس وقت تہمارے سینے کے سارے راز اگل دیے جائیں گے، اس وقت پھ چل جائے گا کہ تم نے بیکام نیک نیتی سے کیا تھا، یا بد نیتی سے کیا تھا۔

# قبرمیں کچھساتھ نہیں جائے گا

آخری آیات میں فرمایا ''یاق کر بھٹم یوٹم یوٹم کوٹو گھٹوٹ '' لیٹن اس دن ان کے پروردگارکوان کی سب باتوں کی خبر ہوگی کہ س کے سینے میں کیا راز تھا۔ لہذا نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا، اس دن اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کو بھی واضح کردیں گے کہ کس نے نیک نیتی سے مال کما یا تھا، اور کس نے بدنیتی سے مال کما یا تھا، وہ سب وہاں پر واضح ہوجائے گا، اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے مطابق جزا وسزاکا فیصلہ ہوگا۔ اس کے ذریعہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم جو مال کمارہے ہو، اس کو کماتے ہوئے اور اس کوخرچ کرتے ہوئے وہ منظر مت مال کمارہے ہو، اس کو کماتے ہوئے اور اس کوخرچ کرتے ہوئے وہ منظر مت بھولو کہ ایک دن تمہیں قبر میں پنچنا ہے، قبر میں سونا ہے، اور جب انسان قبر میں بھولو کہ ایک دن تمہیں قبر میں پنچنا ہے، قبر میں سونا ہے، اور جب انسان قبر میں

جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کتنے ہی خزانے دنیا میں جمع کر لئے ہوں، کیکن قبر میں کوئی خزانہ، کوئی مال اس کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ تنہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو مناظر سامنے آنے والے ہیں، اس میں سب کچھ پیتہ چل جائے گا کہ کس انسان نے دنیا میں کیا عمل کیا۔

### صرف عمل ساتھ جائے گا

ایک حدیث میں نبی کریم سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جنازہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تواس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے عزیز واقرباء اور دوست احباب ہوتے ہیں، جواس کو قبرستان کل کے جاتے ہیں، ایک مال ہوتا ہے، مال سے مرادوہ چار پائی جس پراس کو کے جایا جا رہا ہوتا ہے، تیسری چیز اس کاعمل جواس کے ساتھ ہے، لیکن جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جورشتہ دار اور دوست احباب اس کو پہنچانے آئے سے موجاتے ہیں، اور مرنے والا زبان حال سے یہ کہدرہا ہوتا ہے :

شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو! شکریہ
اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم
اور جو مال ساتھ آیا تھا، یعنی چار پائی وغیرہ، وہ بھی واپس چلا جاتا ہے،
اب صرف ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ ہے اسکا ''عمل'' وہ اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ ہے اسکا ''عمل'' وہ اس کے ساتھ رہ تا ہے، اب اگر وہ اچھاعمل ہے تو یہی قبر کا گڑھا اس کیلئے گل وگلز اربن

جاتا ہے، اور خدانہ کرے، اگر وہ عمل خراب ہے تو یہی قبر کا گڑھا انسان کے لئے جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔

خلاصه

نی کریم صلی الله علیه وسلم متنبه فر مار ہے ہیں کہاس انجام کوکسی وفت بھی مت بھولو، بیہ مال کی محبت متہبیں اس انجام کو بھلا دیتی ہے، رشوت لے رہے ہو، اور دماغ میں بینخیال ہے کہ اس رشوت کے ذریعہ میں استنے بیسے کما لول گا، میرے بینک بیلنس میں اتنا اضافہ ہوجائے گا، میری دولت میں اضافہ ہوجائے گا۔ بی خیال تو آرہا ہے، لیکن بی خیال نہیں آرہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اگلے کھے میری موت آ جائے ، اور پھر مجھے قبر میں وفن کردیا جائے گا ، اور وہاں پر نہ بیہ مال كام آئے گا، نه به مال دينے والے كام آئيں گے، وہاں كام آنے والى چيز صرف ایک ہوگی، اور وہ تمہارا' معمل'' ہوگا۔ الله تعالی اینے فضل و کرم سے اپنی رحمت ہے اس کا دھیان رکھنے کی تو فیق عطا فر مائے کہ جب مال کما تھیں اس وقت بھی ، اورجب خرج کریں، اس وقت بھی اللد تعالی بید دھیان عطا فرمادے كمرنے کے بعد قبر میں جاکر یہ مال جمیں فائدہ پہنچانے والا ہے، یا نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اینے فضل وکرم ہے بیراحساس ہمارے دلوں میں پیدا فر مادے تو نہ جانے کتنے دلدر ہمارے دور ہوجائیں۔آمین

وآخر دعوانأان الحمدالله ربالغلمين



اِنْماً اَمُوالُكُمْ وَاوْلادُكُمْ

بسماللهالرطنالرحيم

# بيرمال ودولت كام نبيس آيكا

(تفسيرسورة الزلزال)

(1)

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ اَعُمَالِنَا، مَن يَّهُرِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلاَ مَضِلَّ لَهُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلاَ مَضِلَّ لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَلَا مُحَمَّلًا وَاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى الله وَاصْحَالِهِ وَمَلُولًا مُحَمَّلًا الله وَاصْحَالِهِ وَبَارَك وَسَلَّم تَسْلِيْها كَوْيُراً .

اَمَّا لَكُونُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيُمِ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ.

إِذَا زُلُزِلَتِ الْاَثْمُ فَلِزَالَهَا أَنْ وَ اَخْرَجَتِ الْاَثْمُ فَ اَخْرَجَتِ الْاَثْمُ فَ اَثْقَالُهَا فَ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا فَ يَوْمَونِ تُحَدِّثُ اَتُقَالُهَا فَ يَوْمَونِ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا فَ يَوْمَونِ يَصْدُنُ اَخْبَارَهَا فَ لَهَا فَ يَوْمَونِ يَصْدُنُ التَّاسُ اَشْتَاتًا لِا يَتُودُوا اَعْمَالُهُمْ فَ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ اللّه اللّه مَنْ تَعْمَلُ مِثْقَالَ اللّه اللّه مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ

ذُمَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً ۚ وَ مَنْ يَعْبَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ شَمَّا يَّرَةً ۚ فَكَا يَرَةً فَ اللهُ مَوْلَنَا الْعَظِيم ، وَصَلَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينُنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ مِنَ الشَّاهِدِينُنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَبُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .

#### تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! بیرسورة الزلزال ہے، جس کی آپ کی
سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور
آخرت کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں، پہلے اس سورت کا ترجمہ عرض کرتا
ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے اس کی تشریح عرض کروںگا۔

#### اس سورت کا ترجمه

فرما یا۔ اِذَا دُلْوَ لَتِ الْاَسُ فَى ذِلْوَ الْهَالَ ۔ وہ وقت یا دکرو جب زمین کو اس کے بھونچال سے جھنجوڑ دیا جائے گا۔ و اَخْرَجَتِ الْاَسُ فَ اَثْقَالُهَا ﴿ ۔ اور اور مین اپنے سارے بوجھ باہر نکال وے گی۔ و قال الْوِنْسَائُ مَالَهَا ﴿ ۔ اور انسان منظر کو دیکھ کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوگیا ہے؟ ۔ یَوْ مَیوْوِ تُحَوِّ تُحَوِّ تُحَالَ الْوَالْسَانُ مَالَهُا ﴿ ۔ اس دن بیز مین اپنے سارے جھاڑوں کے بارے میں اور اپنے سارے واقعات کے بارے میں بول دے گی۔ ویک سی تو کی اس کا تھم دیا ہوگا۔ اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو اس بات کا تھم دیا ہوگا۔ یَوْ مَیوْفِ یَصُلُ اللّٰہُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ ۔ اس دن لوگ مِنْلُ لَوْلُوں کی شکل ایکٹا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ ۔ اس دن لوگ مِنْلُفُ تُولُوں کی شکل اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

میں واپس جائیں گے، تا کہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَنَنَ بَیْعُمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ فَبَیْرُ اللّٰہِ کَا کہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَنَنَ بَیْعُمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ فَتَرَّا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا ہُوگی، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وہ جس شخص نے ایک ذرہ کے برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ ہے اس سورت مبارکہ کا ترجمہ۔

#### قيامت كازلزله

بيزلزلجس كاذكراللدتعالى في اس سورت مين بيان فرمايا ہے، حديث کی روایتوں سےمعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن دونشم کے زلز لے ہول گے، ایک زلزلہ تو پہلے''صور'' کے وقت ہوگا، یعنی قیامت کے دن جس میں ساری چیز دل کوفنا کر دیا جائے گا، وہ پہلے'' صور'' کے وقت ہوگا،حضرت اسرافیل علیہ السلام صور کھونکیں گے، اس صور کی آواز ابتداء میں آہتہ ہوگی ، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی آواز بڑھتی چلی جائے گی ، اوراس آواز کے بنتیج میں تمام انسان ، جانور ، جنات سب مرجا كيل كے، فنا ہوجا كيل كے، اس وقت زمين ميں ايك زلزلدآئے گا، اس زلزله کی وجہ سے لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہوجائے گی، اور ہیبت طاری ہونے کے بعد لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، اور سب ہلاک ہوجا کیلگے، یہ سب قیامت کے دن ہوگا،جس دن دنیا کی ساری زندگی کا اختتام ہونا ہے۔ بہر حال! ایک زلزله تواس وقت ہوگا۔

#### اس سورت میں دوسرا زلزله مراد ہے

اس کے بعد جب سارے لوگ مرگئے، اور زمین پرکوئی زندہ نہیں بچا، نہ انسان، نہ جنات، نہ جانور۔ یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی ایک طرح کی موت طاری ہوجائے گی، اور کا نتات میں سوائے الله جل شانہ کی ذات کے کوئی نہیں رہے گا۔ کچھ وقت اس طرح گزرے گا۔اس کے بعد جب اللہ تعالی کی مشیت ہوگی تو پھر دوسری زندگی کا عالم شروع ہوگا۔اس کوشروع کرنے کے لئے سب سے پہلے فرشتوں کو دوبارہ وجود میں لا یا جائے گا، اور اس ونت حضرت اسرافیل علیه السلام دوباره صور پھونکییں گے، یہ دوسرا صور مُردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے ہوگاء اللہ تبارک وتعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ مُردے کو زندہ کردے، للندا دوسرے صور کے ذریعہ تمام مُردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس صور کی آواز سے تمام مُردے دوبارہ زندہ ہوجا نمیں گے۔ اس سورت میں جس زلز لہ کا بیان آیا ہے، بیدوسرے صور کے بعد کا ہے۔

# سب خزانے باہر آجائیں گے

فرما یا '' إِذَا ذُلْوِ لَتِ الْآَثُ مُنْ زِلْزَالَهَا أَنْ '' جب زمین کو بھونچال سے جمنجوڑ دیا جائے گا، لین دوسر ازلزلہ آئے گا، اور اس دوسر نے زلزلے کا عالم سے بوگا کہ لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہوکر نکل رہے ہوں گے'' وَ اَخْرَجَتِ الْآئُ مُنْ اَتُقَالَهَا أَنْ '' اور اس زلزلے کے نتیج میں زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال

وے گی، لینی زمین کے اندر جتنے مردے وفن ہیں، وہ سب زندہ ہوکر باہر آجا کیں گے۔ اور اس کی تفسیر میں احادیث میں سے بیان فرمایا گیا ہے کہ زمین کے اندر جینے خزانے وفن ہیں، جتنا مال ودولت زمین کے اندر جینے خزانے وفن ہیں، جتنا مال ودولت زمین کے اندر ہے، یا زمین اس اندرجتنی اشیاء انسان کے فاکدے کی ہیں، اس زلزلے کے نتیج میں زمین اس طرح الٹ پلٹ ہوگی کہ وہ سب باہر آجا کیں گے، اور بیددرحقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک مظاہرہ ہوگا کہ جینے مال و دولت زمین کے اندر وفن تھے، آپ جانے ہیں کہ زمین کے اندرصرف سونا اور چا ندی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جینی محد نیات ہیں، جن کے حاصل کرنے کے لئے انسان اپنی بے شار تو انائیاں جینی محد نیات ہیں، جن کے حاصل کرنے کے لئے انسان اپنی بے شار تو انائیاں خرج کرتا ہے، مثلاً تانبا، پیتل، کوئلہ، لو ہا، جن کوقدرتی معد نیات کہا جا تا ہے، ان سب کوز مین باہراً گل دے گی۔

### خزانوں کو باہراُ گلوانے کا مقصد

علاء کرام نے فرمایا کہ ان سارے خزانوں کو باہراُ گلوانے کا ایک مقصد
یہ ہوگا تا کہ انسان دیکھ لے کہ یہ ہے وہ مال و دولت جس کی خاطر میں نے دنیا
کے اندر دوڑ دھوپ کی تھی ،اور جس کی خاطر میں نے دوسروں کے حقوق پامال
کئے تھے، اور جس مال و دولت کی خاطر میں نے حلال وحرام کو ایک کیا تھا، جس
مال و دولت میں دن رات کھیا ہوا تھا، وہ اس طرح میرے سامنے آگیا ہے کہ
اب میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

### اس دن بیخزانے کچھکام نہ آئیں گے

صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے،جس میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا د فرمایا: که جب زمین اینے خزانے اُگل دے گی ، اورلوگ دوبارہ زندہ ہوکر میدان حشر کا نظارہ دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے ہم جس زندگی کوسب کچھ سمجھے ہوئے تھے، وہ زندگی تو اب ختم ہوگئی ، اور اب نئی زندگی آ رہی ہے، اوراس نٹی زندگی میں ہمیں اینے اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گاء اور یہاں سونا اور جاندی کچھ کا منہیں آئے گا، اس وقت مال و دولت کے ڈھیر جو سامنے لگے ہوئے ہوں گے، ان کو دیکھ کروہ انسان جس نے دوسروں کے حقوق غصب کئے تھے،جس نے دوسروں کی زمینیں غصب کی تھیں،جس نے دوسروں کا مال جرایا تھا، وہ مخض اس مال و دولت کو دیکھ کریہ کہے گا کہ بیہ ہے وہ مال جس کی خاطر میں نے جھڑے کئے تھے، جس کی خاطر میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا،جس کی خاطر میں نے دوسروں کے حقوق یامال کئے تھے، جس کی خاطر میں نے قطع رحی کی تھی، وہ یہ مال ہے، اور جوآج میرے کسی کام کانہیں رہا، اوراس سے بیرحقیقت واضح ہوگئی کہ دنیا میں بیرجتنا مال و دولت ہے، بیرحقیقت میں ایسی چیزنہیں ہے،جس کی خاطر انسان اپنی ساری توانا ئیاں خرچ کرہے، حلال وحرام ایک کرکے، جائز اور ناجائز کی تمیز مٹاکر آ دمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

### بدروپید پیسه اپنی ذات سے فائدہ دینے والے نہیں

یہ سوناہو، یا چاندی ہو، یا کرنی نوٹ ہوں، یہ اپنی ذات میں انسان کوکوئی فاکدہ پنچانے والی چیز نہیں ہے، اگر فرض کرو کہ ایک آدمی جنگل میں ہے، اور آس جنگل میں نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی بازار ہے، نہ اور پچھ ہے، اور آدمی کے جیب میں نوٹ بھرے ہوئے ہیں، اور اس شخص کو بھوک گی ہوئی ہے، کیکن وہ آدمی ان نوٹوں کو کھا کر اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا، یا اس کی جیب میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے، تو وہ شخص اس سونا چاندی کو کھا کر اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ للبندایہ مال بذات خود کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے اس کو ایک ذریعہ بناویا ہے کہ اسکے ذریعہ چیزیں خریدی جاتی ہیں، اور انسان اسکے ذریعہ اپنی عامی کے دریعہ اپنی بیاری کرتا ہے۔

### بدروبييه بيسه جائيگا تو فائده آئيگا

اس کئے حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، اور اولیاء کرام میں سے بھی ہیں، محدثین میں سے ہیں، اور افقہاء میں سے ہیں ہیں، محدثین میں سے ہیں، اور افقہاء میں سے ہیں، وہ ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرما یا کرتے ہے کہ یہ جوسونا چاندی کے سکے ہیں (آجکل ان کی جگہ پر کاغذی نوٹ آگئے ہیں) لینی درہم اور دینار، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، فرماتے ہے کہ یہ سکے تمہیں چھوڑ کرنہ چلے جا سمیں،

اس وقت تک یہ تہمیں فا کدہ نہیں پہنچا سکتے۔ حالانکہ' ساتھی' وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رہنے سے انسان کو فا کدہ پہنچے۔لیکن یہ ایسا ساتھی ہے کہ یہ اس وقت تک تہمیں فا کدہ نہیں پہنچا سکتا، جب تک یہ تہمیں چھوڑ کر نہ چلا جائے، کیونکہ جب تک یہ تہمیں چھوڑ کر نہ چلا جائے، کیونکہ جب تک یہ تہماری جیب میں ہے، اس وقت تک کوئی فا کدہ اس سے حاصل نہیں ہوسکتا، نہ اس کو کھا سکتے ہو، نہ اس کو پہن سکتے ہو، نہ اس کو اپنا مکان بنا سکتے ہو، فائدہ اس کے ذریعہ اس وقت ہوگا جب تم یہ سی اور کو دو گے، اور یہ تہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور اس کے ذریعہ تم کوئی چیز حاصل کرو گے، تب تہمیں فائدہ حاصل جولا جائے گا، اور اس کے ذریعہ تم کوئی چیز حاصل کرو گے، تب تہمیں فائدہ حاصل ہوگا، الہذا یہ سکے اپنی ذات میں فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ نظارہ تہمیں دکھا دیں گے۔

#### ايك عبرت آموز واقعه

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا کہ ایک شخص بڑا مالدارتھا، اور بہت سونا چاندی اس نے جمع کیا ہوا تھا، اور پہلے زمانے میں لوگوں کا دستورتھا کہ وہ اپنا خزانہ زمین کے اندر دفن کردیا کردیا کرتے ہے، چنا نچہ اس مالدارشخص نے بھی اپنے خزانے کور کھنے کے لئے ایسا زمین دوز گودام بنایا ہوا تھا، جس میں سونے چاندی کی اینیٹیں اس نے رکھی تھیں، اور اس کا دروازہ اس نے ایسا بنایا تھا کہ اس کے کھولنے کی گل اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کھول سکتا علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا، لہذا دوسراشخص اس گودام کا دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ایک دن وہ اپنے گودام میں اپنے مال و دولت کو اور سونا چاندی کو گننے کے تھا۔ایک دن وہ اپنے گودام میں اپنے مال و دولت کو اور سونا چاندی کو گننے کے

لئے گیا، اوراس کو اندر بیٹے کر گذارہا، پچھ دیر کے بعد جب اس کو کھانے پینے کی ضرورت بیش آئی تو اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، اور دروازے کے پاس آکر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ کی گل خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہ کھل سکا، جس کے نتیج میں بیاندر ہی بند ہوگیا، اب وہاں کھانا کھانا چاہتا ہے، اس لئے کہ بھوک لگ رہی ہے، اور بیاس لگ رہی ہے، اور پانی بینا چاہتا ہے، اس لئے کہ بھوک لگ رہی ہے، اور بیاس لگ رہی ہے، اور پانی جاس چاہتا ہے، لیکن باہر نگلنے کا کوئی راستہ نہیں، جہاں سے وہ کھانا اور پانی حاصل کرسکے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں رہا، اور بھوک اور بیاس کی حالت میں تر پتا ہوای خزانے کے اندرمر گیا۔

### بیروہی مال ودولت ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ بیسارے مال و دولت کے خزانے جوز مین کے اندر بیں، وہ سب انسان کے سامنے نکال کر ڈھیر کر دیں گے، اور پھر انسان سے کہا جائے گا کہ بیدوہ مال و دولت ہے جس کی خاطرتم نے ایک دوسرے کا خون بہایا تھا، جس کی خاطرتم نے ایک دوسرے کے حقوق پامال کئے تھے، جس کی خاطرتم ناجائز اور حرام طریقے استعال کر رہے تھے، اور آج بیتمہارے کسی کام آنے والا نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' وَ اَخْدَ جَبَ اَلَا بُن مُن اَفْقَالُهَا ﴿ '' یعنی زمین اینے سارے ہو جھ باہر نکال دے گی، اس ہو جھ میں وہ مردے بھی داخل بیس جوز مین کے اندر دفن ہیں، اور اس ہو جھ میں وہ مال و دولت بھی داخل ہیں جوز مین کے اندر دفن ہیں، اور اس ہو جھ میں وہ مال و دولت بھی داخل ہیں جو زمین کے اندر دفن ہے۔ اس دن ایک حسرت کا عالم ہوگا، کہ بید دوسری زندگی

اب شروع ہور ہی ہے، اور اس دوسری زندگی میں کیا ہونے والا ہے؟ اس وقت انسان کو یاد آئے گا کہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر کہنے والے کہا کرتے تھے، اینی پیغیبر نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، لیکن ہم ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے تھے، آج ہماری دوسری زندگی شروع ہور ہی ہے، اور یہ مال ودولت کے خزانے ہمارے کسی کام کے نہیں۔

# اس دن زمین ساری خبریں سنادی گی

آگے اللہ تعالی فرمارہے ہیں دیتو مینو نکھی آئے کا کا کا اللہ علیہ زیمن ساری خبریں لوگوں کو سناد ہے گی۔ اس کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ زمین بول پڑے گی کہ جس زمین پر جوعمل ہوا ہے، وہ زمین اس عمل کی گواہی دے گی ، اگر کسی شخص نے کسی زمین پر اچھا عمل کیا ہے تو وہ زمین گواہی دے گی کہ فلال شخص نے میرے اوپر فلال نیک عمل کیا تھا، اور اگر براعمل کیا ہے تو زمین گواہی دے کر بتائے گی کہ میرے اوپر اس شخص نے میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ فلال وقت میں فلال براعمل کیا تھا۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں سنادے گی۔

# زمین کیسے بولے گی؟

کسی کے دل میں بیر خیال آسکتا ہے کہ بیرز مین تو پھر اور مٹی ہے، نہاس میں عقل ہے، نہاس میں سمجھ ہے، نہاس میں بولنے کی طاقت ہے، پھر ریہ کیسے

بولے گی؟ اور اس میں بیہ طاقت کیسے پیدا ہوجائے گی وہ اپنی ساری خبریں سادے گی؟ خوب سمجھ لیجئے کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، زبان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کی دی ہوئی گویائی سے زبان بول رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس زبان کو جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گویائی اور بولنے کی طاقت عطا فرماسکتے ہیں تو زمین کے پھر اور مٹی کو یہ طاقت کیوں عطانہیں کرسکتے؟ لہذا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس زمین میں بولنے کی طاقت عطا فرمادیں گے، اور بیز مین بول پڑے گی۔

# زبان بغیرزبان کے کسے بول رہی ہے؟

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سرہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کررہے ہے، دوران سفر ایک صاحب نے ان سے بیسوال کیا کہ حضرت! قرآن کریم میں بیآیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء گوائی دیں گے، ہاتھ بھی بول پڑے گا، پاؤں بھی بولیں گے، تو بیہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ بیہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولیں گے؟ اس لئے کہ ان ہاتھوں میں توکوئی زبان گی ہوئی نہیں ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اچھا بیہ بتاؤیہ زبان بغیر زبان کے کیسے بول رہی ہے؟ لینی اگر ہر چیز کے بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے تو پھر بیز بان بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، وہ بغیر زبان کے کیسے بول رہی ہے؟ اینی اگر ہر چیز کے بولنے کے لئے زبان کا ہونا ضروری ہے تو پھر بیز زبان بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، وہ بغیر زبان کے کیسے بول رہی ہے؟ اس کے کیسے بول رہی ہے، وہ بغیر زبان کے کیسے بول رہی ہے؟ مطلب آپ کا بیتھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو اس

زبان کے اندر سے طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ بولے، اور اللہ تعالی جب چاہتے ہیں بولنے کی اس طاقت کوسلب کر لیتے ہیں، چنانچہ کتنے لوگ ہیں کہ ان کی زبان ہے، لیکن گویائی کی طاقت نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ تعالی زبان کے اندر بولنے کی طاقت عطا فرماسکتے ہیں تو وہ چاہیں تو ہاتھ میں سے طاقت پیدا فرمادیں، اور اگروہ چاہیں تو پاؤں میں سے طاقت پیدا فرمادیں، اور اگروہ طاقت پیدا فرمادیں۔

# بچ کو بولنے کی طاقت دیدی

کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت عطافر مادی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی ان کی زبان پریکلمات جاری ہوگئے:

قَالَ إِنِّى عَبْدُ اللهِ اللهِ الْمَانِيَ الْكِتْبَ وَ جَعَلَيْ نَبِيًا ﴿ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ ال

یہ الفاظ پیدا ہوتے ہی ان کی زبان پر جاری کردیے۔ اس میں کیا پریشانی ہے کہ جب اللہ تعالی بڑے انسان کو گویائی کی طاقت عطافر ماسکتے ہیں، اسی طرح چھوٹے اسی طرح چھوٹے بین، اور جب چھوٹے بین، اور جب چھوٹے بین گویائی کی طاقت دے سکتے ہیں، تو وہ طاقت پھر کوبھی دے سکتے ہیں۔ تو وہ طاقت پھر کوبھی دے سکتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ زمین کے اندر توت گویائی پیدا کردی جائے گی۔

# زمین انسانوں کے اعمال کی گواہ ہے

اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ بیز مین در حقیقت انسانوں کے اعمال کی گواہ ہے، جوعمل بھی تم زمین کے سی حصہ پر کر رہے ہو، وہ زمین آخرت میں تمہاری گواہ بن رہی ہے، اور جب تم کوئی عمل کروتو بیمت سمجھو کہ میں ایک الی زمین میں عمل کر رہا ہوں، جہاں جھے کوئی دیکھنے والانہیں ہے، اللہ تعالی تو دیکھنے والانظر بیں، لیکن جس زمین پرتم جوعمل کر رہے ہو،اگر چہ بظاہر تم کوکوئی دیکھنے والانظر نہیں آرہا ہے، مگر وہ زمین و کیوربی ہے، اور وہ زمین آخرت میں گواہی دے گی کہ میری پشت پراس شخص نے فلال گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ اس لئے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین سارے واقعات بیان کردے گی۔

# آخرت كاعالم بالكل مختلف ہے

بعض اوقات ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ چل رہا ہے، اربوں کھر بوں انسان پیدا ہو چکے ہیں، اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس وقت تک ان کی تعداد کہاں سے کہاں پہنے جائے گی۔لیکن ان سب انسانوں میں سے ہرایک کے بارے میں زمین کیسے گوائی دے گی؟ اس لئے کہ ایک گز زمین کے کلڑے پر کروڑوں سال کے دوران کس شخص نے کیا عمل کیا تھا؟ ان سب کی کتنی بڑی داستان ہوگی تو وہ زمین ہرایک کے بارے میں کس طرح بتائے گی؟ ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہرایک کے بارے میں کس طرح بتائے گی؟ ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا

ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک وتعالی نے آخرت کا جو عالم بنایا ہے، وہ ونیا کے عالم سے مختلف ہے، اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ مَ بِدِكَ كَالَفِ سَنَةٍ قِمَّنَا تَعُدُّونَ ۞

وَ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ مَ بِدِكَ كَالَفِ سَنَةٍ قِمَّنَا تَعُدُّونَ ۞

(جُنهُ)

''لینی تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے''اس وفت کا جوعالم ہوگا، اس کے اندروفت کی اور زمانے کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔

# وقت کے اندر لمبائی بھی ہے چوڑ ائی بھی

بعض علاء نے اس کی تفصیل ہوں بیان کی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کی ایک لمبائی ہوتی ہے، اور ایک چوڑائی ہوتی ہے، اور ایک گہرائی ہوتی ہے، وقت کے بارے میں عام طور بیہ مجھا جاتا ہے کہ وقت کے اندر لمبائی ہی لمبائی ہے۔ کہ وقت کے اندر لمبائی ہی لمبائی ہے ہے، لیکن علاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کے اندر لمبائی بھی ہے اور چوڑائی بھی ہے، البتہ ہمیں صرف لمبائی نظر آتی ہے، چوڑائی نظر نہیں آتی، اور وقت کی چوڑائی میں بے شار کام مخفر وقت میں انجام پا جاتے ہیں، جو عام حالات میں انسان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ بہر حال! قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خالات میں انسان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ بہر حال! قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو دکھا دیا جائے گا، اور زمین بیہ بتادے گی کہ میری پشت پر فلاں شخص نے فلاں عمل کیا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس زمین کو گویائی کی طاقت عطا فلاں عمل کیا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس زمین کو گویائی کی طاقت عطا

فرمادیں گے۔

خلاصه

اس لئے بزرگوں سے فرما یا کہ اگر کسی وقت کسی شخص سے کوئی گناہ سرز د
ہوجائے توجس زمین پر گناہ ہوا ہے، اسی زمین پر توبہ بھی کرلے۔ تا کہ قیامت
کے روز جب وہ زمین گناہ کی گواہی دے تو ساتھ میں توبہ کی بھی گواہی دے،
اسی لئے اسی جگہ پر توبہ کرلو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ لو، اللہ تعالیٰ کی رحمت
الی ہے کہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، لیکن اگر سے دل سے توبہ کرلی جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس طرح جب تم نے اس زمین
کو گناہ کا گواہ بنا یا تو ساتھ میں توبہ کا بھی گواہ بنالیا۔

اب وفت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاء اللہ اس سورت کا باقی ماندہ حصہ تفصیل کے ساتھ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔

وآخر دعواناان الحمد للهرب الغلمين

**⊕**Ф€

**\$** 

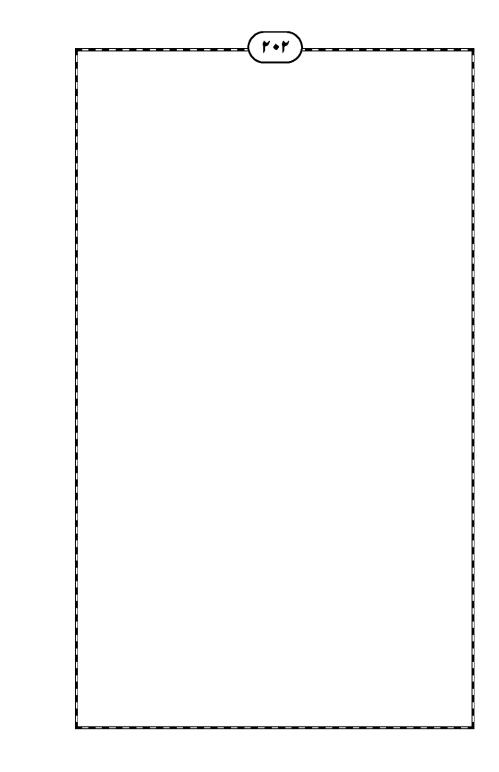

#### بسم الله الرّحن الرّحيم

# ميدان حشر مين كس طرح جمع كيا جائيگا؟

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ هُرُورِ انْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعْتِ اَعُمَالِنَا، مَن يَّهُرِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلْهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلْهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضُلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَمَن يُنْ فَلا هَادِي لَهُ وَمَن لَا اللّٰهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْك لَهُ وَاللّٰهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْك لَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُولانًا مُحَمَّداً وَمَولانًا مُحَمَّداً وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاصْحَالِهِ وَاللّٰهِ وَاصْحَالِهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ال

آمَّا بَعُلُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيُّمِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ •

إِذَا ذُلْزِلَتِ الْاَنْ مَنْ ذِلْزَالَهَا ﴿ وَ اَخْرَجَتِ الْاَنْ مُنْ اِلْتَالُ وَ اَخْرَجَتِ الْاَنْ مُنْ اَثَقَالُهَا ﴿ وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَهِنِ تُحَرِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿ يَوْمَهِنِ يَتُصَدُّ الْخَبَارَهَا ﴿ لَهَا قُ يَوْمَهِنِ يَتَصَدُّ النَّاسُ اَشْتَاكُ ۗ لِيَكُووْا اَعْمَالَهُمْ ۚ فَنَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَ شَمَّا يَرَوَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَ شَمَّا يَرَوَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَ شَمَّا يَرَوَهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَ شَمَّا يَرَوَهُ إِلَى اللهَ الْمَالِهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَ شَمَّا لَيْرَوْ لَكُونُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وَاللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

#### تمهيداورتر جمه

بزرگانِ محرّم وبرادرانِ عزیز: بیسورة الزلزال ہے، جو میں نے آپ
کے سامنے تلاوت کی ہے، گزشتہ جعد میں اس سورت کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا
قااس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور حساب و کتاب کا منظر بیان
فرمایا ہے، کہ اس وقت کومت بھولو، جب اس زمین کو ایک بھونچال کے ذریعہ
جھنجوڑ دیا جائیگا، اور زمین اپنے سارے ہو جھ باھرنکال دیگی ، اور وہ زمین اپنی
ساری خبریں لوگوں کو بتادیگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کواس کام کاحکم دیا ہوگا، اور
اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں قبروں سے اٹھ کرجا بیس گے، تاکہ ان
کوان کے اعمال دکھا دیے جا ہیں۔ جس شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی
اس کو بھی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی، وہ
اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بیہ ہے اس سورت کا ترجمہ۔

#### قيامت كازلزله

جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اس سورت میں اس وقت کے حالات کا بیان ہور ہاہے جس وقت تمام مردوں کو قبروں سے زندہ کرکے اُٹھا یا جائیگا۔اس وقت پوری زمین پر ایک زلزلہ طاری ہوگا۔اوراس زلزلہ کے نتیج میں ایک طرف تو مردے زندہ ہوکر باھر آ جا کیں گے۔اور دوسری طرف زمین کے اندر چھے ہوئے جتنے خزانے اور دفینے ہیں، زمین ان کواگل کر باھر پھینک دیگی۔

دوباره زنده كرنا الله كيليح مشكل نهيس

مردوں کو زندہ کرنے کا بیمل اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جس کا کا فرلوگ اٹکار کرتے تھے اور بیر کہتے تھے کہ:

آيِدَامِثْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عَرِانًا لَتَبْعُوثُونَ ﴿

(الواقعة : آيت ٢٨)

کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہوجائیگا،اور ہم مٹی میں مل جا کیں گے اس وقت ہم دوبارہ کیے زندہ ہو گئے؟۔اسکے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باربار فرمایا کہ اللہ کے بندو، جب تم اپنا بالکل وجود ہی نہیں رکھتے تھے ،اس وقت اللہ تعالیٰ نے تہیں زندگی عطافر مائی ۔ پانی کے ایک قطرے سے تہیں کس طرح پہلے 'مضغہ' بنایا، پھراس سے لوقطر ابنایا، پھراس کو گوشت میں تبدیل کیا، پھر اس میں ہڈیاں بنا تیں، پھر تمہارے اندرروح گوشت میں تبدیل کیا، پھر اس میں ہڈیاں بنا تیں، پھر تمہارا بالکل وجوز ہیں کھوئی، جس کے نتیج میں تم زندہ ہو گئے۔لہذاجس وقت تمہارا بالکل وجوز ہیں تقا،اس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی قدرت سے تہیں زندہ کیا ہے۔تو جب آئی مرتبہ تم وجود پاکر مربیکے ہوگے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کیلئے کیا مشکل ہے؟

تا كەتھىس بدلەد ياجائے

قرآن كريم نے ايك جگفرايا: عَ أَنْتُهُ أَشَدُّ خُلْقًا أَمِرِ السَّمَاعُ (النَّزعت: آيت ٢٧)

ارے، کیا تہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے، یا پوری کا نئات پر پھیلے ہوئے
اس آسان کی تخلیق زیادہ مشکل تھی ، تہہارا تو پانچ چھ فٹ کا چھوٹا ساوجود ہے، جبکہ
اللہ تعالی نے پوری کا نئات پیدا کی ہوئی ہے۔لہذا جب تہہیں ابتداءً پیدا کردیا
تھا، تو اب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی اللہ تعالی عطافر ما نمیں گے، وہ زندگی
اسلئے ہوگی تا کہ اس زندگی میں تم نے جو پچھٹل کیا ہے، وہ تہارے سامنے
آجائے۔اور تہہیں اس کا بدلہ دیا جائے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، اور
برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے۔

# يه مال و دولت يجهد كام نه آئيگا

بہرحال! قیامت کے روز زلزلہ کے نتیج میں ایک طرف تو مردے زندہ ہوکر باھر آ جائیں گے، اور دوسری طرف زمین اپنے خزانے اگل دیگی، جس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی کہ جب وہ خزانے سامنے ہو نگے تولوگوں سے کہا جائیگا یہ مال دولت ہے جس کی خاطرتم ایک دوسرے کا خون کیا کرتے سے کہا جائیگا یہ مال دولت ہے جس کی خاطرتم ایک دوسرے کا خون کیا کرتے سے الل مال ودلت کی حقیقت یہ ہے کہ آج وہ تمہارے کسی کا منہیں آرہا ہے، آج اگر کوئی چیز کا ودولت کی حقیقت یہ ہے کہ آج وہ تمہارے کام آئیگا۔

زمین و پتھر میں شعور موجود ہے

يُرا كَ فرمايا: " يَوْمَونِ تُحَدِّثُ أَخْمَامَ هَا " كداس ون زمين

ا پینے سارے وا قعات لوگوں کو بر ملا بتا دیگی کہ میری پشت پر کیا کیا وا قعات پیش آئے۔اور کس شخص نے کیاعمل کیا ، پیفصیل زمین بنادیگی ، بعض لوگ بیاشکال پیش کرتے ہیں کہ بہ زمین تو جمادات میں سے ہے، پقر ہے، اس میں شعور نہیںاس میں احساس نہیں ،وہ کیسے ان واقعات کو محفوظ رکھے گی،اور پھر بتاديكي؟ قرآن كريم نے متعددمقامات يراس غلط فنمي كو دوركيا ہے، جوآج عام طورے ہا رے ذھنول میں یائی جاتی ہے، ہم یہ بھے ہیں کہ یہ جو پھر ہے یہ بالکل بے جان ہے، بےشعور ہے، اسکے اندر نہ مجھ ہے، نہاس کے اندرمحسوں کر نے کی طاقت ہے،ہم اس کوایک بے جان اور بے حس وحرکت پھر سیحت ہیں کیکن قر آن کریم نے جگہ جگہ اس غلط نہی کو دور کیا ہے،اور فر مایا کہ اگریہ پتھر تمہارے سامنے حرکت نہیں کررہاہے یا بیپ تھر بول نہیں رہاہے۔ یا اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے توتم یہ نسمجھو کہ وہ بالکل بے شعور ہے، ایسانہیں ہے،اس کا سَنات کی تمام چیزیں جود کیھنے میں بے جان نظر آتی ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شعورا وراحساس الله تعالیٰ نے عطافر مایا ہے۔

ہر چیز بیج خواں ہے

چنانچ قرآن کریم فرما تاہے:

وَ إِنْ قِنْ شَيْءً إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَّا تَقْقَلُونَ نَشَبِيْحُمُّمُ (الاسرآء: آيت ٣٣)

یعن کا نکات کی کوئی چیز الی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاک بیان نہ کرتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد وسیع نہ کرتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد وسیع نہ کرتی ہو، کین تمہیں ان کا تسیع کر ناسجھ میں نہیں

آتا، تم اس کا ادراک نہیں کر پاتے ۔ورخہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تنبیج کررہی ہے یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بیان کررہے ہیں، یہ درخت بھی ،یہ در یا بھی، یہ پہاڑ بھی، یہ آسان بھی یہ زمین بھی یہ آسان کے درخت بھی، یہ در یا بھی، یہ پہاڑ بھی، یہ آسان بھی یہ زمین بھی یہ آسان کے ستارے بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تنبیج بیان کررہے ہیں ۔لیکن تنہیں ان کی تنبیج کی سمجھ نہیں ہے۔

### پتھروں میں اللہ کی خشیت

ایک جگہ تو خاص طور پر پتھروں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا: وَ إِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ (الِقرة:آیت ۵۲)

بعض پتھرایسے ہیں کہ بعض مرتبہ بیاللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ

کی خشیت سے لڑھک جاتے ہیں ، یعنی ان کے دل میں بھی اللہ تعالی کا خوف اور

الله تعالی کارعب موجود ہے۔ایک اور جگہ پر قرآن کریم نے فرمایا:

لَوُ ٱلْزَلْنَا هٰلَا الْقُرْانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَ آيْتَهُ خَاشِعًا مُّنَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ (الحشر: آيت ٢١)

کہ اگر ہم نے بیقر آن کریم کس پہاڑ پراتارا ہوتا ، توتم دیکھتے کہ وہ پہاڑ کھی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جھکا ہوا ہے، اور پھٹا پڑر ہاہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر بھی سمجھ موجود ہے۔

درختول میں شعور موجود ہے

احادیث مبارکہ میں تو بہت سے واقعات اس پرشاہدیں ۔ایک حدیث

میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس سے اتنے دنوں میں کوئی ایساتھ ضبی گزراجواللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہو؟ لہٰذا قرآن وحدیث نے یہ بات واضح کردی ہے کہ یہ پھر جن کوتم ہے جان اور بے شعور سجھتے ہو،ان کے اندر بھی اپنے حساب سے پھر نہ پھر شعور موجودہ ہو، یہ بات تو آج سے چودہ سوسال پہلے قرآن وحدیث نے کی تھی، مگر اب توموجودہ سائنس بھی رفتہ رفتہ اس بات کوتسلیم کررہی ہے کہان پھروں میں بھی شعور ہوتا ہے۔اور ان میں بھی حرکت ہوتی ہے۔ان درختوں میں بھی شعور موجودہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی درخت کسی دیوار کے کنارے کھڑا ہوا ہو، اور اس کے آگے بڑھنے کے راشتے میں دیوار حائل ہورہی ہوتو وہ درخت اپنا رخ موڑ لیتا ہے، بتا ہے کس نے اس کا درخ موڑ ای چونکہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے ایک شم کا شعور عطافر ما یا ہے جس کے نتیج میں وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے، بتا ہے کس کے اشعور عطافر ما یا ہے جس کے نتیج میں وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔

ہر چیز کو ہدایت بھی عطافر مائی

ایک اورجگه پرقرآن کریم نے فرمایا:

اَعْطَى كُلُّ شَيْءِ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَى ﴿ (لَا: آيت ٥٠)

یعنی اللہ تعالی نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا، اور پھراس شی کوجسکی تخلیق فرمائی تخلیق فرمائی مقل اللہ تعالی نے اسکو سے مقل ، اسکے مناسب اللہ تعالی نے اسکو سے سکھا یا کہ تمہیں اپنی زندگی برقرار رکھنے کیلئے کیا کرنا ہے۔ بہرحال، قرآن وصدیث نے چودہ سوسال پہلے ان بے جان اشیاء کے اندر شعور موجود ہونے کے وحدیث نے چودہ سوسال پہلے ان بے جان اشیاء کے اندر شعور موجود ہونے کے

بارے میں بتادیا تھا۔اورسائنس اب بتارہی ہے۔

### پتھروں میں نشوونماموجودہے

چند سال پہلے مجھے''ویسٹ انڈیز''کے ایک شہر میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پرایک فارتفا ،میز بان ہمیں اس فارکے اندر لے گئے، اس فاری لوگوں نے دکھایا کہ ایک پتھر ہے، اور اس پتھر پر آج سے سوسال پہلے کی شخص نے ایک نشان لگادیا تھا، اور وہ نشان اس پتھر کے بالکل کنارے پرلگایا تھا، اور اب سے معلوم اب سوسال کے بعدوہ پتھر اس نشان سے پچھآ گے بڑھ گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پتھر ول کے اندر بھی نموموجود ہے، اور ان کے اندر بھی بڑھوتری پائی جاتی ہوا کہ پتھر ول کے اندر بھی نروتری پائی جاتی ہوا کہ پتھر ول کے اندر بھی نروتری میں آج کی سائنس بھی ہے بات مانتی ہے کہ ان پتھرول کے اندر نموموجود ہے۔

#### بیزمین جاری جاسوس ہے

بہرحال ، اللہ تعالی اس سورت میں بیفر مارہے ہیں کہ بیز مین جس کے بارے میں تمہارا خیال بیہ کہ بیز مین گونگی اور بہری ہے، اور بیا ندھی ہے، بید نہ تو سن سکتی ہے، نہ بید و کی سکتی ہے، ختی تقت میں بیز مین ہماری جاسوں ہے اور ہماری مخبر ہے، اس زمین کا ہر حصداور ہرککڑاا تنا شعور رکھتا ہے کہ اس کی پشت پر کیا عمل ہورہا ہے، تم یہ سیجھتے ہو کہ میں تنہائی میں بیا مل کررہا ہوں، کوئی مجھے د کی خبیں رہا ہے، اور کررہا ہوں، کوئی مجھے د کی خبیں رہا ہے، اور مارا بیا جاسوں تمہیں د کی رہا ہے، اور

قیامت میں اسکے جاسوس ہونے کا مظاہرہ ہوگا جس وقت زمین کا بید صلہ گواہی دیگا کہ کس بندے نے میری پشت پر کیا عمل کیا تھا، ''یَوْ مَهِنْ تُحَوِّثُ أُخَارَ هَا ﴿ ''اس بات کی الله تعالیٰ نے ہمیں آج ہی خبردیدی ہے۔

# پيزمين شچي گواني د يگي

اب کسی کے دل میں یہ خیال ہوسکتا تھا کہ یہ زمین جو گواہی دیگی ،یہ کیا ضروری ہے کہ دہ چی گواہی دے گی،اسلئے کہ گواہی ہی ہوسکتی ہے،اور جموثی بھی ہوسکتی ہے، گواہ سے بھی بول سکتا ہے،اور جموث بھی بول سکتا ہے،اور جموث بھی بول سکتا ہے،آواسکے جواب میں اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا:

بِأَنَّ مَابُّكَ أَوْلَى لَهَا ﴿ (الزلزال: آيت ٥)

یعنی بیز بین گواہی اسلئے دیگی کہ اسکے پروردگار نے اس کواس کام کاھم
دیا ہوگا، اگر کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو دوحال سے خالی
نہیں، یاتو اس شخص کے ساتھ اسکی دشمنی ہے جسکی وجہ سے اسکے خلاف جھوٹی
گواہی دے رہا ہے، حالانکہ بیشخص بے چارہ معصوم اور بے گناہ آ دمی ہے، کیک
اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے فلاں جرم کاارتکاب
کیا تھا، کیونکہ اسکے ساتھ اسکی دشمنی ہے، لہذا اسکوسز ادلوانا چاہتا ہے۔

بيرز مين تمهاري دشمن نهيس

بیز مین تمہاری دشمن کیا ہوتی۔ بلکہ بیتو تمہاری ماں ہے ہتم اس زمین کیلئے

ایسے ہو جیسے ماں کیلئے بیٹے ،لہذا یہ زمین تو تمہارے ساتھ کوئی دھمنی نہیں رکھتی، یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے اچھا کام کیا ہوگا،اسکی اچھائی کی گواہی ویگی ،اورجس شخص نے براکام کیا ہوگا،اسکی برائی کی گواہی ویگی ،لہذا اس زمین کی تمہارے ساتھ کوئی دھمنی نہیں ہوسکتی۔

# الله تعالی گواهی دلوارہے ہیں

دوسرے جھوٹی گواہی دینے کی ایک وجہ ریکھی ہوتی ہے کہ خود اس زمین کوتوتمہارے ساتھ کوئی دھمنی نہیں ہے،لیکن کوئی بڑاصاحب اقتدارہے،جس نے اس زمین کومجبور کردیا ہے کہتم فلال کے خلاف گواہی دو،اوراس صاحب افتدار کواس شخف کے ساتھ دشمنی تھی۔زمین کو دشمنی نہیں تھی الیکن اس صاحب اقتدار کے مجبور کرنے کی وجہ سے زمین نے اسکے خلاف گواہی دی، اسلئے کہ اس کے یاس اسکے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔اسکے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ: ''بِأَنَّ مَ بَيْكَ أَوْلَى لَهَا أَنْ " يعنى زمين كولواى دين كاحكمس نے دياہے؟ يد تھم تمہارے پروردگارنے دیاہے،جس ذات نے تمہیں یالا یوسا،جس ذات نے حمہیں رزق دیا،جس نے تمہارے اُوپر دنیا کی نعتیں برسائیں ،اس ذات نے زمین کو بیت کم دیا ہے کہ جو میچ بات ہے، وہ بولو۔ جو باپ اپنے بیٹے کو یال پوس رہا ہے، کیا وہ اپنی اولا دے خلاف جھوٹی گواہی دلوائیگا؟ اللہ تعالیٰ تو انسان پر باپ اور ماں سے زیادہ شفق اور مہربان ہیں ،لہذا اگر اللہ تعالی زمین سے گواہی دلوارہے ہیں تو وہ کسی دشمنی کی بنیاد پر نہیں کسی عداوت کی بنیاد پر نہیں کسی

عنادی بنیاد پر نہیں ، بلکہ حقیقت حال ظاہر کرنے کیلئے یہ گواہی زمین سے دلوارہے ہیں، لہذااس گواہی میں جھوٹ کا کوئی احمال نہیں۔

# تمارے پروردگارنے اسکو حکم دیاہے

اور پھراس جگہ پر قرآن کریم نے بینیں کہا کہ ' بِانَّ اللّٰہ اُولی دو، بلکہ لَھا ہُ ' کہ اس زمین کو اللّٰہ تعالیٰ نے بیتی دیا ہے کہتم گواہی دو، بلکہ فرمایا،' بِانَّ مَن اللّٰہ اُولی لَھا ہُ '' ' ' لفظ رَبّ '' استعال کیا، یعنی اس ذات نے زمین کو گواہی کا تھم دیا ہے جو تمہاری پروردگارہے، جو تمہارے او پر انتہائی شفق اور مہر بان ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری پرورش کی ہے۔ اسلئے اس بات کا کوئی اخمال نہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی دہمنی کی ہے۔ اسلئے اس بات کا کوئی اخمال نہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی دہمنی کی ہوگی۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا:

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكَرُتُمْ وَامَنْتُمْ اللهُ بِعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكَرُتُمْ وَامَنْتُمْ

یعنی اللہ تعالیٰ تہمیں عذاب دیکر کیا کریں گے،اگرتم نے شکر کا معاملہ کیا،اور تم ایمان لے آئے،اسلئے کے تہمیں عذاب دیکر اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟

ہمیں کس نے اُٹھادیا؟

آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَوْمَهِنٍ يَصُدُّ النَّاسُ اَشْتَاتًا لَا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ أَنْ

(الزلزال: آيت٢)

اس دن لوگ قبروں سے اُٹھ کرٹولیوں کی شکل میں روانہ ہوجائیں گے،''سورۃ لیسن'' میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ مردے جوقبروں میں پڑے ہوئے جے، جب ایک دم سے اچانک اللہ تعالی کے تھم سے صور پھونکا جائیگا، اور ان مردول کے اندرزندگی آ جائیگی، اور قبریں گھل جائیں گی، اور وہ مردے باہر نکل آئیں گے تو اس وقت بے ساختہ ان کے منہ سے یہ بات نکل گی 'نیاوی لگا اُنگا میں میں جو اور سوتے میں ہوئے ہوئی میں کس نے اُٹھادیا '' یہ اچا تک کیا ہوگیا؟ ہم تو سور ہے تھے۔ اور سوتے سوتے ہیں کس نے اُٹھادیا؟ اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے جواب دیا جائیگا:

اللہ تعالی کی طرف سے جواب دیا جائیگا:

(يٰسَ:آيت۵۲)

یہ وہی واقعہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور جسکی سچی خبر پنجمبروں نے دی تھی ، ان کو احساس پنجمبروں نے دی تھی ، تو جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے ، ان کو احساس ہوگا اور کہیں گے کہ افسوس کہ ہم تو دنیا میں اس واقعہ کو جھٹلا تے رہے، آج میہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے آگئی۔

# پکارنے والے کے پیچیے چل پڑیں گے

جب مردے زمین کے او پر اُٹھ کھڑے ہو گئے تو اس کے بارے میں قرآن کریم فرما تاہے:

فَيَكَ رُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا تَرْى فِيهَا عِوجًا وَ لَا تَرْى فِيهَا عِوجًا وَ لَا آمْتًا ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

یعن وہ زمین اس وقت ایس جمواراور چینیل میدان بن جائیگی کہ نہ اس زمین میں کوئی ٹیٹر ھنظر آئیگا، نہ کوئی اجمار نظر آئیگا، نہ کوئی اجمار نظر آئیگا، نہ کوئی اجمار نظر آئیگا، اسکے بعد کیا ہوگا؟ اسکے بارے میں قر آن کریم نے فرمایا:

یَوْ مَینِ نِی تَنْکِعُونَ اللَّاعَی لا حِوَجَ لَنُ اللهِ: آیت ۱۰۸)

لین اس دن جتنے انسان قبروں سے زندہ ہونگے وہ سب ایک پکار نے والے اور بلانے والے کے پیچے چل پڑیں گے، وہ ایک فرشتہ ہوگا جواللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو میدان حشر کی طرف لیجانے کیلئے پکار رہا ہوگا۔اوراس پکار نے والے کی پکار کے جواب میں کوئی شخص ٹیٹر ھے کامظا ہرہ نہیں کر سکے گا۔ آج دنیا میں تولوگ یہ کر لیتے ہیں کہ جب سمی نے بلایا تو اسکے جواب میں کوئی گیا، اور کوئی نہیں تولوگ یہ کر لیتے ہیں کہ جب سمی نے بلایا تو اسکے جواب میں کوئی گیا، اور کوئی نہیں گیا، کی خلاف ورزی گیا، کی خلاف ورزی کے گیا، کی خلاف ورزی کے اس کی اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس پکار نے والے کی خلاف ورزی کرے۔ 'و خشقے تے الرکھ آھے آھے ''اور اس دن آوازیں پست ہوجا کیں گی۔

میدان حشر میں مختلف گروہ ہو نگے

ىيەجوفرمايا كە:

يَوْمَهِنِ يَصُلُمُ النَّاسُ أَشْتَاتًا اللَّهُ (الزارال: آيت ٢)

کہ اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں جائیں گے۔اس کی تفسیر بعض حضرات علماء مفسرین نے میں ہے کہ اپنے اس کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف گروہ بن جائیں گے ، مثلاً مومنوں کا گروہ ، نیک لوگوں کا گروہ ، انصاف کرنے والوں کا گروہ ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا گروہ ، اور دوسری

طرف بدکاروں کا گروہ، شرابیوں کا گروہ، زانیوں کا گروہ، کا فروں کا گروہ، اسطرح مختلف اولیاں بن جائیں گی۔ اسطرح مختلف اولیاں بن جائیں گی۔ اسٹیے بارے میں خودہی فیصلہ کرلو

اور پھر ان کو میدان حشر کی طرف کیوں لے جایاجائیگا؟ اسکے بارے میں فرمایا: ''لیووڈ اُ اُ اُ اُ اُ اُ کہ اُ اُ کہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جا تیں، لینی زندگی میں جو پچھ اعمال کئے تھے، وہ سارے کے سارے اعمال دکھا دیے جا تیں گی، اور ہرخض کو اس کا کیا ہوا سارا کیا چھا بالغ ہونے سے لیکر مرتے دم تک جو پچھ کجھی چھوٹے کے سے چھوٹا کام کیا ہے، وہ سب اسکے سامنے آ جائیگا، اور وہ اعمال ''نامہُ اعمال'' کی شکل میں دکھا دیے جا تیں گے، جس میں اسکے سارے اعمال درج ہوگے، وہ ''نامہُ اعمال' دکھا ہے جا تیں گے، جس میں اسکے سارے اعمال درج ہوگے، وہ ''نامہُ اعمال' دکھا ہے جا تیں گے، اور اس وقت ان سے کہا جائیگا،

اِقُرُا كِتُبَكُ لَمُ يَنَفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿ الْاَرْآء: آیت ۱۳)

آج تم خود ہی اپنا حساب کتاب کرلو، بیتمہارا کچا چھاہے، جو کچھتم نے کیا تھا، وہ سب تمہارے سامنے آگیا ،تم خود ہی اپنا فیصلہ کرلو کہ تم انعام کے ستحق ہو، یاسزاکے مستحق ہو۔

تمام اعمال کار یکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے

پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ سجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی کہ حضرت آدم سے لیکر قیامت تک اربوں، کھر بوں، پدموں انسان آئے ہیں،

اور آئیں گے، کسی انسان کی زندگی سترسال، کسی کی اتی سال، کسی کی نوے سال، کسی کی سوہ اور کسی کی سوسے بھی زیادہ ہوگی پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں سیکڑوں سال ہواکرتی تھیں۔ اور ان سب انسانوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال، اور ان کے دلوں کے خیالات، بیساری با تیں کس طرح اعمال ناموں میں جمع ہوجا کیں گی؟ ایک مسلمان کو یقین دلانے کیلئے اتنی بات بھی کافی ہے کہ اللہ تعالی جو ساری کا نتات کا خالق ہے، وہ اگر انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کرکے لوگوں کے سامنے رکھے ،تو اس میں کیا محال بات ہے، اللہ تعالی کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ ایک مسلمان کیلئے تو اتنی بات کافی ہے۔ قدرت سے کیا بعید ہے؟ ایک مسلمان کیلئے تو اتنی بات کافی ہے۔

آج كمپيوٹرنے اس كاسمجھنا آسان كرديا

لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

سَنُرِ يُهِمُ الْيَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِنَ اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ ( الْمَالسجدة: آيت ٥٣)

یعنی ہم اپنی قدرت کی نشانیاں تہمیں آفاق میں ،اور خود تمہاری جانوں میں دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہماری باتوں کے بارے میں پتہ چل جائیگا کہ بیسب حق ہیں چنانچہ آج کے دور میں '' کمپیوٹر'' نے لوگوں کیلئے یہ جھنا آسان کردیا ہے کہ صرف ایک بیٹن دبانے سے پورا کچاچشا سامنے آجا تا ہے، جب انسان کو دی ہوئی محدود سجھ سے اللہ تعالی نے یہ چیز پیدا فرمادی ، تو آخرت میں تمام انسانوں کے اعمال کا کچاچشا اگر اللہ تعالی سامنے لے آئیں تو اس میں میں تمام انسانوں کے اعمال کا کچاچشا اگر اللہ تعالی سامنے لے آئیں تو اس میں

کیابعیدہے؟

ہر کام سوچ سمجھ کر کرو

یہاں تک تو اتی بات یہ بتا نے کیلئے فرمائی گئی ہے کہ تم جو پچھ حرکت ہو،

کررہے ہو، چاہے وہ تمہاری زبان کی حرکت ہو، چاہے تمہاری آ تھی کی حرکت ہو چاہے کان کی حرکت ہو، چاہے کان کی حرکت ہو، یا ہاتھ اور پاؤں کی حرکت ہو ،یہ سب ریکارڈ ہورہی ہے، اور ہرایک کے بارے میں کھاجار ہاہے، اسکے گواہ تیار ہورہے ہیں۔ یہ زمین گواہی دینے والی ہے، تمہارے یہ اعضاء اور جوارح گواہی دینے والی ہے، تمہارے یہ اعضاء اور جوارح گواہی دینے والے ہیں اسلئے جوکام تم کررہے ہو، اسکو ذراسوچ سجھ کرکرو کہ اس کام کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، چنانچہ آگی آیت میں اسی انجام کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اللہ تعالی نے زندگی دی تو اسکی تفییر انشاء اللہ اسکلے جمعہ کو حرض کرونگا۔

اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔آمین

وَآخردعواناان الحمد بله ربّ العالمين O

**\$** 

بسماللهالرطنالرحيم

# عرش کے سائے میں

# جگه حاصل سيحيّ

الْحَهْلُ لِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِن سَيِّعْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْرِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّلَهُ وَمَنْ يُّصْلِلُهُ فَلا مُضِلَّلَهُ وَمَنْ يُّصْلِلُهُ فَلا مُضِلَّلَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ انَّ لا الله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ انَّ مَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيْها كَثِيرًا .

ٱمَّابَعُكُ فَاَعُوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِي الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ.

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَثْرَضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَ اَخْرَجَتِ الْأَثْرَضُ اَثَقَالُهَا ﴿ وَ اَخْرَجَتِ الْأَثْرَثُ اَثَقَالُهَا ﴿ يَوْمَيْدٍ تُحَدِّثُ اَتُعَالَهَا ﴿ يَوْمَيْدٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿ يَوْمَيْدٍ يَّصُدُنُ الْخَبَارَهَا ﴿ يَوْمَيْدٍ يَّصُدُنُ الْخَبَارَهَا ﴿ فَنَ يَوْمَيْدٍ يَّصُدُنُ اللّهُ اللّ

ذُمَّ قِوْ خَيْرًا يَّرَكُ أَنَّ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ قِ شَمَّا يَرَكُ أَنَّ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ قِ شَمَّا يَرَكُ أَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز: بیرسورة الزلزال ہے، جس کی تشریح کا سلسلہ گزشتہ دوجمعوں سے چل رہا ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے اور میدان حشر کی طرف جانے کا منظر بیان فرما یا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے تمام خزانے اُگل دے گی، مردے قبر سے باہر آجائیں گے سے بیرسب مناظر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں۔

اعمال نامه دکھا دیا جائیگا

يَوْمَهِنِ يَصُدُمُ الثَّاسُ اَشْتَاتًا لا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ أَنَّ

(سورة الزلزال، آيت ٢)

یعنی اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں اور مختلف گروہوں میں بٹ کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، تا کہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیئے جائیں \_\_\_\_ اعمال دکھا دیئے جانے کا ایک مطلب تو بیہ ہے کہ ان کا نامۂ اعمال ان کے سامنے آجائے گا اور زندگی بھر جو کچھٹل کیا تھا، اچھا یا برا، اس کا کچاچٹھا اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سامنے پیش کردیں گے اور وہ انسان اپنی آ تکھوں سے دکھے لے گا، ایک مطلب تو بیہ ہے۔

### اعمال كاانجام سامني آجائيكا

اور دوسرا مطلب بیہ ہے کہ اس کے اعمال کا انجام اس کے سامنے آجائے گا، محاورے میں بھی ہم بیہ بولتے ہیں کہ '' تم اپنے اُس عمل کو دیکھ لوگے' لین اس عمل کا اچھا یا برا انجام دیکھ لوگے، لہذا مطلب بیہ ہوا کہ ہر ایک شخص میدان حشر میں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے سارے اعمال کا انجام دیکھ لے گا۔ اچھا انجام بھی اور برا انجام بھی۔

# میدانِ حشر کی طرف جانے کے ذرائع

اس آیت میں یہ جو فرما یا کہ لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں اور مختلف گروہوں کی شکل میں جا رہے ہوں گے۔ اس کی تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے، جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ قیامت کے روز جب لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں لے جایا جائے گا تو اس وقت پچھ لوگ ایسے ہوں گے جن لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل رہے ہوں گے اور پچھلوگ ایسے ہوں گے جن کو میدان حشر تک جانے گئے اللہ تعالی سواری میریا فرما میں گے اور ان کو پیدل چلے کی مشقت سے محفوظ رکھا جائے گا ۔ اللہ بچائے \_\_\_\_ پچھلوگ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل گھسٹ رہے ہوں گے، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل گھسٹ رہے ہوں گے، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے ہوں گے ، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے ہوں گے ، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے ہوں گے ، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے ہوں گے ، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے ہوں گے ، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے ہوں گے ، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے ہوں گے ، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے کی ہوں گے ، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے کی ہوں گے ، اس تیسرے گروہ کا ذکر اللہ ایسے کی کہ نے قرآن کر یم میں ان الفاظ میں فرما یا کہ :

نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِلِمَةِ عَلَى وُجُوْهِمٍمْ عُنَيًّا وَّ بُكْمًا وَّ

صُبِيًا (مورهٔ بنی اسرائیل: آیت ۹۷)

یعنی وہ لوگ منہ کے بل گھیلے ہوئے اس طرح جا رہے ہوں گے کہ وہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہونگے۔

بہرحال! اللہ تعالی لوگوں کو ان کے دنیاوی زندگی کے اعمال کے مطابق مختلف گروہوں میں تقسیم فرما دیں گے اور ان گروہوں سے ان کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا۔

# قبرے اٹھتے ہی سختیاں شروع ہوجا نیں گی

الله بچائے \_\_\_ اگر اعمال خراب ہیں، یا کفر وشرک کے ساتھ زندگ گزاری ہے تو اس کا انجام قبر سے اٹھتے ہی میدان حشر میں ہی ان کے او پر سختیاں شروع ہو جا کیں گی۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَ لَا تَحْسَبَنَ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا لَكُو لِمُونَ ﴿ إِنَّمَا لَهُ وَمُ لَيَوْمِ تَشْخُصُ فِيْهِ الْآَبْصَالُ ﴿

(سوره ابراہیم، آیت ۲۲)

یعنی دنیا میں ظالم لوگ جو دوسرے لوگوں پرظلم کر رہے ہیں، مثلاً کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو ناحق نقصان پہنچادیا، کسی کو دھو کہ دیدیا، ان کے بارے میں بیمت سمجھنا کہ اللہ تعالی ان کے اعمال سے غافل ہیں۔ غافل نہیں ہیں۔ نافل نہیں ہیں۔ نافل نہیں ہیں۔ نافل نہیں ہیں۔ نافل نہیں ہیں۔ کیکن اللہ تعالی ان کو ایک

ایسے دن کے لئے ڈھیل دے رہا ہے جس دن ان کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی، یعنی جب بیدلوگ قبر سے آٹھیں گے، اور میدان حشر کا ہولناک منظر دیکھیں گے، اور میدان حشر کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو اس وقت ان کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی۔ آ گے فرما یا:
مُمُوطِعِیْنَ مُقَنِعَیْ مُحُوسِمُ کَلَ یَدُرَیّدُ اللّٰیہِمُ طَدُفُهُمْ تَ مُحُوسِمُ کَ لَا یَدُرَیّدُ اللّٰیہِمُ طَدُفُهُمْ تَ مُحَوّدِ اللّٰ مُحَدِّد اللّٰ اللّٰہِمُ مَلَو اللّٰہِمُ مَلَو اللّٰہِمُ مَلَو اللّٰہُمُ مَلَو اللّٰہُمُ مَلَو اللّٰہِمُ آئے ہے۔

وہ لوگ پکارنے والے کی پکار کے جواب میں میدان حشر کی طرف دوڑ ہے تو جا رہے ہوں گے۔لیکن اس طرح کہ پریشانی کی حالت میں اور سراہیمگی کی حالت میں ان کے چبرے اٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کی انکھیں پلٹ کران کی طرف نہیں آئیں گی، یعنی ان کی آئکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، اور ایسا لگ رہا ہوگا جیسے وہ لوگ پچھٹیں دیکھرہے ہیں \_\_\_ اور ان کے کلیج ایسے ہوں گے جیسے وہ ہرفتم کی بات سے خالی ہیں، اور خوف کے مارے اور دہشت کے مارے ان کے دل اور کلیج اڑ رہے ہوں گے، منظر کے ہولناک ہونے کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔

ميدانِ حشر اور سخى كاعالم

یہ بات تو آپ حضرات نے بچین سے سی ہوگی جواحادیث میں آتی ہے کہ خود میدان حشر کی سختی کا میرعالم ہوگا کہ سورج قریب آجائے گا،اوراس کی گرمی اتنی شدید ہوگی کہ اس کی وجہ سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور ہر شخص اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا،کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا،کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا

اور کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا ، اتن شدیدگری کا عالم ہوگا اور اس کی وجہ سے لوگوں
کو جو گھرا ہے ۔ پریشانی ، اور جو تکلیف ہوگی ، دنیا کی کوئی پریشانی ، کوئی تکلیف
اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس پریشانی کو' آلفَوْزَ عُ
الْا کُرْبُو'' سے تعبیر فرما یا ہے ، لیعنی سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی
گھرا ہے ، دنیا میں اگر کسی کو بد سے بدتر پریشانی پیش آئی ہو، میدان حشر
میں اس سے بھی بڑی پریشانی ہوگی ۔ تو جن لوگوں کے اعمال خراب ہوں گے ، وہ
میدان حشر میں اس شخی کے عالم میں ہوں گے ، جس کا ذکر قرآن کریم نے ان
الفاظ میں فرما یا ہے ۔ بہر حال! ایک گروہ تو یہ ہوگا جو کا فروں اور فاسقوں کا اور
ظالموں کا اور بڑملوں کا گروہ ہوگا جن کا حشر اس طرح ہوگا۔

# میدانِ حشر اور عرش کا سابیه

دوسرا گردہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھا، لینی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، گناہوں سے پر ہیز کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کے لحات صرف کئے اور زندگی کی قدر کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کے لحات صرف کئے اور زندگی کی قدر کیجانی ان کے لئے بھی وہی میدان حشر ہوگا، وہی سورج ہوگا، دھوپ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لئے میدان حشر کی تمام تختیوں کو آسان فرمادیں گے۔ کیسے آسان فرمادیں گے۔ کیسے آسان فرمائیں گے؟ جبکہ ایک طرف لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوئے اس طرح آسان فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سامیہ عطا فرمائیں لے اس عرش کے سانے کی کیا کیفیت ہوگی؟ آج ہم لوگ اس کا تصور فرمائیں لے اس عرش کے سانے کی کیا کیفیت ہوگی؟ آج ہم لوگ اس کا تصور

نہیں کرسکتے۔

### "امام عادل"عرش كےسابيميں ہوگا

### وہ''نوجوان''عرش کےسابیمیں ہوگا

دوسرا شخص دشاب نَشا في عِبَا دَقِ الله " يعنى وه نوجوان جس كى الحان الله تعالى كالمور من المعان الله تعالى كالمور على بوئى بوء يعنى جب ساس نے بلوغ كا ندرقدم ركھا اور جب سے وه جوان بوا، اس وقت سے اس كے اندرالله تعالى كى عبادت اور بندگى كا ذوق تھا، اور وه الله تعالى كى عبادت ميں پروان چراھا، چونكہ جب انسان نابالغى سے جوانى كے مرحلے ميں قدم ركھتا ہے تو دنيا كى رنگينياں اور دنيا ميں تھيلے ہوئے فسق و فجور اور گناه اس كوا پنى طرف كھينچة رہتے ہيں۔ اس لئے كہ جوانى كا كچھ تقاضہ ہوتا ہے كہ انسان اس جوانى كى رنگينيوں ميں الله تعالى كو بھلا بيٹھتا ہے۔ليكن جس نے كہ انسان اس جوانى كى رنگينيوں ميں الله تعالى كو بھلا بيٹھتا ہے۔ليكن جس نے

| ۲ | ۲ | 4 |
|---|---|---|
|   |   |   |

جوانی کے اندر اللہ تعالی کی عبادت میں زندگی گزاری اور اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہا تو وہ میدان حشر میں اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوگا اوراس کو میدان حشر کی سختی پریشان نہیں کرے گی۔ اسی لئے بیہ کہا جاتا ہے کہ پچوں میں بچپن ہی سے اللہ تعالی مشرورت ہے کہ وہ بچپن ہی سے اللہ تعالی کی عبادت کے عادی بنیں۔ گناہوں سے پر میز کرنے کی فکر کریں۔ پاکیزہ اور کی عبادت کے عادی بنیں۔ گناہوں سے پر میز کرنے کی فکر کریں۔ پاکیزہ اور صاف سخری زندگی گزاریں تو پھر انشاء اللہ میدانِ حشر میں ان کو کوئی تکلیف اور مشقت پیش نہیں آئے گی۔

### الله كيليم محبت كرنے والے عرش كے سابير ميں

تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا 'در جُلانِ تھاآتا فی الله و تَفَرَّقاً عَلَیْهِ ' یعنی دوآ دمی ہیں اور ان کے درمیان آپس میں محبت ہے ، لیکن وہ محبت صرف اللہ کی خاطر ہے \_\_ دیکھئے، دنیا میں بعض محبتیں دنیاوی مفادات کی خاطر ہوتی ہیں، مثلاً کوئی شخص دوسرے سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا، کوئی اس لئے محبت کرتا ہے کہ یہ جھے پسے دے گا، کوئی اس لئے محبت کرتا ہے کہ میرا کام اس کے پاس اٹکا ہوا ہے، یا کوئی شخص اس لئے محبت کرتا ہے کہ یہ میری نفسانی خواہشات پوری کرے گا \_ بہرحال! ایک محبت اِن اغراض کے لئے ہوتی ہے ۔ اور دوسری محبت وہ ہے جس کا محرک اور جس کا اغراض کے لئے ہوتی ہے ۔ اور دوسری محبت وہ ہے جس کا محرک اور جس کا سبب سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے اور چھنہیں ہے، مثلاً کوئی نیک آ دمی ہے، مشلاً کوئی نیک آ دمی ہے،

اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ علم دین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ اس سے تمہیں محبت ہوگئ، کیوں محبت ہوگئ؟ حالانکہ وہ تمہیں پیسے نہیں دے گا، وہ تمہیں کوئی دنیاوی راحت مہیا نہیں کرے گا۔لیکن صرف اس لئے محبت ہوگئ کہ بیخض اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، صرف اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ نیک بندہ بھی اس سے محبت کرتا ہے توصرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا ہے۔ تو یہ دونوں اس حدیث کے مصداق میں واخل ہوں کے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما نمیں گے۔

### قیامت کے روز وہ محبوب کے ساتھ ہوگا

ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم مال اللہ اسے بوچھا کہ یا رسول اللہ اقیامت کب آئے گی؟ حضور اقدس سلالہ اللہ نے جواب میں انبی صحابی سے سوال کیا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کرر کھی ہے؟ یعنی تم جو بوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے اشتیاق میں ہوتو پھر اس کے اشتیاق میں ہوتو پھر اس کے لئے کیا تیاری کرر کھی ہے؟ جواب میں ان صحابی نے فرما یا: یا رسول اللہ مل کے لئے کیا تیاری کرر کھی ہے؟ جواب میں ان صحابی نے فرما یا: یا رسول اللہ مل اللہ ایس نے بہت زیادہ نماز روزے تو نہیں گئے، یعنی صرف فرائض و واجبات تو ادا کر لیتا ہوں ، لیکن بہت زیادہ نفلی نمازیں ، نفلی روزے وغیرہ تو میں فرائس کے رسول مال اللہ اور اس کے رسول مال اللہ ایک نے سول مال اللہ ایسا کے رسول مالی اللہ ایسا کی سول میں اللہ ایسا کے رسول میں کئے لئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول میں کئے لیسا کی کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول میں کئے لیسا کو کہ میں اللہ اور اس کے رسول میں کئے لیسا کی کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول میں کئے کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول میں کی کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول میں کئے کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول میں کئے کے کہ میں اللہ اور اس کے کہ میں اللہ اور اس کے کہ میں اللہ اور اس کے کہ میں کئے کے کہ میں اللہ اور اس کے کہ میں کئے کے کہ میں کئے کے کہ میں کی کی کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کھ

ایعنی قیامت کے روز انسان کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ مجت کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام کے نیہ جملہ سنا کہ حضور اقدس ساتھ ہوئی کہ نے بیدارشاد فرمایا ہے توصحابہ کرام نے فرمایا کہ اس جملے سے جمیں اتی خوثی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد جمیں کسی اور بات سے اتی خوثی نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ ''الحمد لللہ' آپ ساٹھ آئیلیم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ ساٹھ ایار کے ساتھ ہمارا حشر فرما سی گے۔ بہر حال! ''در جُلانِ تھی آئیلی الله فی کہ وہ دوآ دمی جواللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، ان کواللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے ساتھ میں جگہ عطا کرتے ہوں گے، ان کواللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے ساتھ میں جگہ عطا کرتے ہوں گے، ان کواللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے ساتھ میں جگہ عطا فرما میں گے۔

الله كى يادمين رونے والاعرش كےسائے ميں

چوتے شخص کے بارے میں فرمایا 'در جگ ذکر الله تحالیاً فقاضہ عیداً الله تحالیاً فقاضہ عید الله تعالیٰ کی الله تعالیٰ کی الله تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے اس کی آئی میں ہے، اس کو الله تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے اس کی آئی میں ہمر آئی ، یا تو اس وجہ سے وہ الله تعالیٰ سے مجت بہت کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی محبوب جس سے انسان محبت کرتا ہواور وہ محبوب آئی موں کے سامنے نہ ہواور دل چاہ رہا ہو کہ سی طرح اس سے ملاقات ہو جائے، کسی طرح اس کی زیارت ہو جائے تو اس محبوب کی یاد

### وهنخص جس كا دل مسجد ميں ا تكا ہوا ہو

پانچوال مخص وہ ہے کہ 'رَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْبَسَاجِين 'وہ مخص جس کا دل مجدوں میں اٹکا ہوا ہو\_\_\_ لین اس کونماز کا ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اتنا شوق ہے کہ ہرونت اس کا دل مجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ایک نماز پڑھ کر گھر گیا ، اور دوبارہ دل میں بیشوق ہے کہ اب دوسری نماز کے لئے پھر مسجد میں آؤٹگا ، اور دوبارہ آنے کا تصور دل میں لا رہا ہے اور اس تصور سے اس کوا یک کیف حاصل ہورہا ہے۔ گویا کہ مسجد کی حاضری کو اس نے دوسرے تمام دنیاوی مشاغل پر مقدم رکھا ہوا ہے۔ گویا کہ مسجد کی حاضری کو اس نے دوسرے تمام دنیاوی مشاغل پر مقدم رکھا ہوا ہے ، ایسے شخص کے بارے میں فرمایا 'در جُلْ قَلْبُنهُ مُعَلِّقٌ بِالْبَسَاجِين' ،

#### ایک لوهار کا واقعه

جنانچہ بہت سے لوگوں کے حالات منقول ہیں کہ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جونہی آذان سن، تو اذان سننے کے بعد اب کوئی کام نہیں کرنا۔ بلکہ فورا مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔شاید میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مہارک a، جو بڑے درجے کے اولیاء الله میں سے تھے، بڑے محد ث اور فقیہ تھے، اور بوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے،ان کےانقال کے بعد کسی شخص نے ان کوخواب میں دیکھا تو بوچھا کہ حضرت: آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک a نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ تعالی نے بڑا کرم فرما یاء اور بڑے اچھے حال میں رکھا۔لیکن میرے بیڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ اس لوهار کو جومر تبدنصیب ہوا، وہ مرتبہ مجھے نصیب نہ ہوا \_\_\_ جب خواب دیکھنے والاشخف صبح کو بیدار ہوا تو بڑا جیران ہوا کہ وہ لو ہار حضرت عبداللہ بن مبارک a سے بھی آ گے بڑھ گیا۔ جا کرمعلوم کرنا جائے کہوہ لوہار کیاعمل کیا کرتا تھا، چنانچہ وہ مخص پوچھتے او چھتے اس لوہار کے گھر پہنچا، اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیاعمل کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے شوہرکوئی زیادہ عبادت توکرتے نہیں تھے۔البتہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک a رہا کرتے تھے، وہ رات بھرنماز پڑھا کرتے تھے اور گھر کی حجیت پر نماز کے لئے ایسے کھڑے ہوتے تھے۔ جیسے لکڑی کھڑی ہوتی ہے۔تو میرے

141

شوہر جب ان کواس طرح نماز میں کھڑا ہوا دیکھتے تھے تو تمنا کرتے کہ کاش، میں بھی اپنے معاشی مشغلے سے فارغ ہوتا، تو میں بھی ان جیسی عبادت کرتا۔ لیکن میں چونکہ سارا دن لوہا پیٹتا ہوں اور تھک جاتا ہوں، اس لئے رات کونماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس وجہ سے میں تبجد کی نماز سے محروم رہتا ہوں۔

### اذان کے وقت کام بند

البتذايك كام ميرے شوہريه كرتے تھے كەسارا دن لوہا كو منتے تھے ليكن اس دوران جب ان ككان من الحكي على الصَّلَاق الرَّحيَّ على الْفَلَاح " کی آواز آ جاتی تو اگر اس ونت هتوڑا ضرب لگانے کے لئے او پر اٹھایا ہوا ہوتا تو اس کوبھی گوارہ نہیں کرتے تھے کہاس سے ایک ضرب اور لگادوں، بلکہاسی حالت میں هتوڑا ڈال کرنماز کے لئے مسجد کی طرف چل دیتے تھے \_\_\_ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت ان کو بیرمرتبه عطا فرمایا که حضرت عبدالله بن مبارک رحمته الله علیه بھی اس لوہار پررشک کررہے ہیں کہ جومرتبہ اس کوملا۔ وہ مرتبہ میں نہیں ملا\_ اس ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی نفلی عبادت کی اور کسی نیک کام کی توفیق اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ آ دمی اپنی معاش کی فکر میں لگا ہوا ہے اور اس کو وقت نہیں ال رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک حسرت ہے کہ اگر میں فارغ ہوتا تو پیکام کرتا تو اللہ تعالیٰ اس حسرت پر بھی اس عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں \_\_\_ اسی طرح نماز کے ا ہتمام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو بیر مرتبہ عطا فرمایا \_\_\_ بہرحال! چوتھا مخض وہ ہےجس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہواہے۔

#### اللہ سے ڈرنے والاعرش کے سائے میں

چھٹے محض کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جس کو کسی الیں عورت نے جو صاحب جمال بھی تھی اور اچھے خاندان کی عورت تھی، اس شخص کو گناہ کی دعوت دی، اور اس شخص نے اس کو جواب میں کہا کہ '' میں اللہ سے ڈرتا ہوں'' \_\_\_\_ لینی حسن و جمال والی بڑے خاندان کی عورت اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور یشخص اللہ کے خوف سے اس کو منع کر دیتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالی قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطافر مائیں گے \_\_\_ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس قشم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

### چھپا کرصدقہ کرنے والا

ساتواں وہ شخص جواللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اوراس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پیٹنیں چاتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا، لیتی بہت چھپکے سے، خاموثی سے، کس کے علم میں لائے بغیر، خالص اللہ کی رضا خاطر، نام ونمود سے بے پروا ہوکر، دکھاوے کے بغیراس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پیٹر بھی نہ چلے \_\_\_\_ بہرحال! بیسات شم کے افراد بیں، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے \_\_\_ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے \_\_\_ عرش کے سائے میں کہ حشر کے میدان کی جن شخیوں کا ذکر قرآن کریم نے اور نبی کریم میں اللہ این خرمائی کے احادیث میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں بیان فرمایا ہے، انشاء اللہ ان حضرات کے عرش کے سائے میں آجانے کے میں آجانے کے میں ہونے کی میں آجانے کے میں ہونے کی سائے میں آجانے کے میں ہونے کے میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی کے میں ہونے کی میں ہونے کی کی میں ہونے کی کر قرآن کر قرآن کی کر قرآن کی کی کی کر قرآن کی کی کر قرآن کے کر قرآن کے کر قرآن کی کر کر قرآن کی کر قرآن کی کر کر قرآن کی کر قرآن کی کر کر قرآن کی کر کر گران کر کر گران کر گران کر

بعدان تکالیف سے اور تختیوں سے محفوظ رہیں گے، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا: لا یَحْدُ مُنْهُمُ الْفَذَعُ الْا کُبْرُ وَ تَتَلَقَّسُهُمُ الْمِلْمِلَةُ \*

(الانبياء: ١٠١٣)

یعنی ایسے لوگوں کو جب کہ زبردست گھبراہٹ کا عالم ہوگا، ان کو کسی غم میں نہیں ڈالے گا،اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے۔

تم كونسى تولى ميں شامل ہونا چاہتے ہو؟

بیساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعہ بھی، اور نبی کریم سالطالیا نے اپنے ارشادات کے ذریعہ بھی جمیں پہلے سے بتا دیں کہ بیرونت آنے والا ہے، اس وقت کے لئے تیاری کرلو اور فرمایا کہ 'نیو مین بیص لئ التَّاسُ أَشْتَاتًا لا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ أَنْ "كماس دن لوك مختلف كروبول ميس اور مختلف ٹولیوں میں بٹ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ ابھی سے تم پی فیصلہ کرلو کہتم کونبی ٹولی میں شامل ہونا جائیتے ہو؟ کیا ان لوگوں کی ٹولی میں جن کو منہ کے بل گسیٹ کر لے جایا جائے گا؟ یاان لوگوں کی ٹولی میں جن کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی؟ یا ان لوگوں کی ٹولی میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سواریاں بھی مہیا كرے گا، اور اينے عرش كے سائے ميں جگہ بھى عطا فرمائے گا، الله تعالیٰ ہمیں اینے فضل و کرم سے اور اپنی رحت سے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس تیسری ٹولی میں شامل ہوجا نیں۔ وَآخردعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين

بسم الله الرّحن الرّحيم

# نیک کام کاخیال آئے

### فوراً كرلو

الْحَهُلُ يِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعْتِ الْعُمَالِيَّةِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضْلِلُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُك لَهُ، فَلا هَادِي لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْك لَهُ، وَاشْهَلُ انَّ لا الله وَحَدَهُ لا شَرِيْك لَهُ، وَاشْهَلُ انَّ سَيِّدَ مَا وَسَنَدَنَا وَنَمِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّلاً عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَك وَسَلَم تَسُلِيْها كَثِيرًا .

اَمَّا اَبَعُلُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيَظِنِ الرَّجِيْمِ • بِسُمِ اللهِ الرَّحِيْمِ • بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ • بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ • فَتَ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ • فَتَ اللهُ الدَّرُ اللهِ فَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ فَيْمُ اللهِ المُلائِلِي اللهِ اللهِ اللهِ

### تمهيد

بزرگانِ محرّم اور برادرانِ عزیر! بیسورہ زلزال کی آخری دو آیات بیں، اور کئی جمعوں سے اس سورت کی تفسیر اور تشریح کا بیان چل رہا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں قیامت اور انسانوں کے دوبارہ زندہ ہوکر میدانِ حشر کی طرف جانے کا منظر بیان کیا ہے کہ جس وقت دوبراصور پھونکا جائے گا، اور تمام مردے دوبارہ زندہ ہوجا کیں گے، اور پھران کو میدانِ حشرتک لے جایا جائے گا، جس کا بیان اس سورت کی پچھلی آیتوں میں موجود ہے۔

### جامع اورمنفردآ يات

پھر آخری دوآیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَكَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ خَيْرًا يَّرَةُ فَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ خَيْرًا يَّرَةُ فَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ شَمَّا يَرَةُ فَ (سرة الزلزال: آيت ٨٠٤)

یعنی جب میدانِ حشر میں پہنچیں گے توجس شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کود کیھ لے گا، اورجس شخص نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگ، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، ان آیتوں کے بارے میں حضور اقدس ما اللہ اللہ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ: طفیٰ واللہ کے النہ ایک اللہ کے النہ اللہ کے اللہ کا سے اللہ کے اللہ کا سے اللہ کے اللہ کا سے اللہ کا سے اللہ کا سے اللہ کی اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کے اللہ کی کے کے اللہ کی کے کے کہ کے کے کے کہ کے کے کے کی کے کی کے کی کے کہ کے کے

یعنی سے ایک الی آیت ہے جو بہت جامع ہے، اور منفر د ہے۔ جامع ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کا انجام بتادیا گیا ہے، اور منفر د ہونے کے معنی سے ہیں کہ سے ایک الی آیت ہے کہ اگر آ دمی تنہا صرف اس آیت کو ایٹ منظر رکھے تو اس کی زندگی کے سارے کام درست ہوجا کیں۔

# ہروفت ذہنوں میں رکھنے والی آیات

آپ ذرا سوچئے کہ اگر بیہ آیت اپنی زندگی میں ہر ہرقدم پر ہمارے
سامنے رہے کہ اگر ہم نے ذرہ برابر نیکی کی تو ہم اس کو آگے دیکھنے والے ہیں۔
اگر ذرہ برابر برائی کی تو اس کو بھی آگے دیکھنے والے ہیں۔ اگر بیہ بات ہمارے
ذہنوں میں بیٹھ جائے ، اور ہر وقت ہمیں مستحضر رہے ، یا درہے ، دھیان رہے تو
پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ، اس لئے نبی کریم ساٹھائی پڑنے نے فرما یا کہ بیہ آیت
دونوں کا انجام بتا دیا گیا ہے۔
دونوں کا انجام بتا دیا گیا ہے۔

## نامهءاعمال میں ہرعمل دیکھے گا

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، وہ بھی انسان دیکھے گا؟ اسکے دو معنی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بچھلے بیان میں بھی عرض کئے تھے۔ایک معنی سے ہیں کہ ہرانسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے آجائے گا، اور انسان نے جو کچھ اس

دنیا میں کیا ہے، اس کا کپا چھا انسان کے سامنے آجائے گا، الہذا ہم نے جو کچھ انسان اچھا ئیاں کی ہوگ، النذا ہم نے جو کچھ انسان کے سامنے اس کی ہوگ، ان کی فہرست انسان کے سامنے اس کے نامہ اعمال کی صورت میں سامنے آجائے گی \_\_\_ اس بات کو اللہ تعالی نے سورة بنی اسرائیل میں اس انداز میں بیان فرمایا:

وَ نُخُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتُبًا يَّلْقُهُ مَنْشُوْرًا ﴿ اِقْرَا كِتْبَكُ ۚ كُفِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۚ (الرامراء: آيت ١٣)

یعنی قیامت کے دن ہم ایک ایس کتاب اس کے سامنے رکھ دیں گے جس کو بالکل کھلے عام وہ اس کو پڑھ سکے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لوء اور تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لئے کانی ہوگے \_\_\_ کسی اور کو تمہارا حساب لینے کی ضرورت نہیں، نامہ اعمال تمہارے سامنے آچکا ہے، اور تم اس کو پڑھ کر اپنا حساب خود کر سکتے ہو کہ آیا تم انعام کے ستحق ہو، یا سزا کے ستحق ہو، آج خود تمہارا وجود اپنا حساب لینے کے لئے کافی ہے، یہ اللہ تعالی اس وقت لوگوں سے فرمائیں گے \_\_\_ بہرحال! ایک معنی تو یہ ہوئے کہ اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگاتو وہ اس کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگاتو وہ اس کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگاتو وہ اس کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔

برعمل کا انجام دیکھے لے گا

دوسرے معنی اس آیت کے بیر ہیں کہ اگر کسی شخص نے ذرہ برابر نیکی کی

ہوگی تو وہ اس کا انجام بھی دیکھ لے گا اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا انجام بھی دیکھ لے گا، اللہ تعالی پوری طرح انصاف فرما ئیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَ نَصَعُ الْبَوَاذِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا (النياء: آيت ٢٥)

یعن ہم انصاف کرنے کے لئے قیامت کے دن ترازو کی قائم کریں گے، اور کسی بھی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ سب اچھائیاں اور برائیاں سامنے آجا کیں گی، اور اس کے بعد وہ انسان اپناانجام دیکھ لے گا\_\_\_\_ بہر حال! اس آیت کے بید وٹوں معنی ہو سکتے ہیں۔

نیک عمل کوکر گزرو

جوبات عرض کرنی ہے، وہ بیہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیہ فرما کر کہ ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آجائے گی اور ذرہ برابر برائی بھی سامنے آجائے گی اور ذرہ برابر برائی بھی سامنے آجائے گی۔ اس بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ جب بھی تہمیں کسی نیکی کا موقع مل جائے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی نظر آرہی ہواور دیکھنے میں بہت معمولی نظر آرہی ہواور دیکھنے میں بہت معمولی نظر آرہی ہو۔ گر اس کو حقیر سمجھ کر اور معمولی سمجھ کر چھوڑ ونہیں، بلکہ کرگزرو مثلاً ہم جارہے ہیں راستے میں ہمیں کا نٹا پڑا ہوانظر آیا، دل میں خیال آیا کہ اس کا نٹے کوراستے سے ہٹا دول، تا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ بی خیال آیا، اور آپ نے ایک اس نظاہر بیدایک

444

چھوٹی سی اور معمولی سی نیکی ہے، لیکن جب تم آخرت میں پہنچو گے تو بیہ نیکی بھی تمہارے نامۂ اعمال میں لکھی ہوئی ملے گی اور پھر تمہیں اس نیکی کا انعام اور تواب بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، لہذاتم اس نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ ونہیں۔

# كسى نيكى كوحقيرمت سمجھو

ای کئے ایک حدیث میں رسول کریم سرور دوعالم من التی کا ارشاد ہے

### لَا تَحُقِرَتَ مِنَ الْمَعَرُوفِ شَيْئًا

یعنی نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ مجھو، پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی نیکی کسی وقت قبول ہو جائے، اور اس کے نتیج میں تمہارا بیڑہ پار ہو جائے \_\_\_ اللہ جل شانہ کی ذات بڑی کریم اور بے نیاز ہے۔ اس کے یہاں عمل کی بڑائی اور اس کے سہاں تو کہا جاتا ، بلکہ اس کے یہاں اخلاص کو دیکھا جاتا کی بڑائی اور اس کے سائز کونہیں دیکھا جاتا ، بلکہ اس کے یہاں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ اور کتنی للہیت کے ساتھ کوئی شخص بیدنیک کام کررہا ہے ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا وزن ملتا ہے ، بعض اوقات اس ایک عمل کی بروات اللہ تعالیٰ اس کومعاف فرما دیتے ہیں ۔

# کتے کو پانی پلانے پر بخشش ہوگئ

صیح بخاری میں نبی کریم مان اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ مان اللہ نے فرمایا

| ~ | N  |
|---|----|
| , | ı. |

كه پچهلی امتوں میں ایک شخص جنگل میں سفر كر رہا تھا، اور اس كوپیاس لگی ہوئی تقی،اس کوایک کنوال نظر آیا،اس شخص نے اس کنویں سے یانی نکال کراپنی پیاس بجمائی \_\_\_ یانی یینے کے بعد اس کو ایک پیاسا کتا نظر آیا، جو پیاس کی شدت کی وجہ سے کنویں کے آس یاس پری ہوئی کیچڑ جاٹ رہاتھا، اس شخص کوترس آیا اور اس نے سوچا کہ مجھے بھی شدید پیاس لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یانی عطافر مایا، اور میری پیاس بچھ گئ، یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ میں کسی طرح اس کو بھی یانی بلا دوں، تا کہاس کی بیاس بجھ جائے ،لیکن کنویں پر کوئی ول نہیں تھا،جس کے ذریعہ یانی تکال کراس کو بلاتا \_\_ حدیث میں رسول کریم سلنطی فرماتے ہیں کہ اس مخص نے چیزے کا موزہ بہنا ہوا تھا، وہ موز اس نے اتارا، اور کنویں میں اتر کراس موزے میں یانی بھرا، اور کتے کو بلادیا، جس کے متیج میں کتے کی بیاس بجھ گئ، رسول الله سال الله علی فرماتے ہیں کہ:

### فَشَكَّرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

یعنی اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر فرمائی کہ اس عمل کی بدوات اس کی معفرت فرما دی \_\_ اب بظاہر و کیھنے میں یہ کوئی بہت بڑا عمل نظر نہیں آرہا تھا، صرف اتنا کیا کہ اس نے کتے کو پانی بلاد یا \_\_ اگر ویسے ہم دیکھیں کہ کوئی شخص بہت تبجد پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ نقلیں پڑھ رہا ہے اور ساری رات عبادت کر رہا ہے، اس کاعمل بڑا نظر آتا ہے اور کتے کو پانی بلا دینا بہت چھوٹا عمل نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی بدوات اس کی معفرت فرمادی۔

(444)

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیٹخص اپنی عام زندگی میں بہت بدکاری میں مبتلا تھا۔ بعض روایتوں میں مرد کے بجائے عورت کا ذکر آیا ہے۔والڈعلم\_\_\_\_ سر آپ

# کونی نیکی وہاں کام آجائے؟

اس کے ذریعہ رسول کریم مل فالی کا یہ بتلانا مقصود ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کرچھوڑ ونہیں، کیونکہ کیا پہتہ کہ کونسی نیکی کس وقت کس اخلاص کے ساتھ انجام پائے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت تمہاری مغفرت فرما دے، اور تمہارا بیڑہ پار ہوجائے۔

# ية قانون تبين، بلكه رحمت كامعامله ب

لیکن یہاں میہ بات بیجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، ورنہ اصل قانون تو یہی ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرے گا، اس کو گناہ کی سزاملے گی، جب تک کہ وہ تو بہ نہ کرلے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی قانون کی یابند نہیں۔

#### يُعَنِّبُ مَنْ لِيَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ لِيَشَاءُ (المائدة: ٣٠)

لہذا بیاس کی رحمت ہے کہ کسی چھوٹے سے عمل پر انسان کونواز دے، اور اس کے گناہ معاف کردے \_\_\_ لہذا کوئی شخص بیہ نہ سوچے کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہو، بس ایک دن کتے کو پانی پلا دول گا، میری بھی جان بخشی ہوجائے گے \_\_\_ قانون تو وہی ہے کہ گناہ پر عذاب اور نیکی پر ثواب \_\_\_ لیکن بعض گے \_\_\_ قانون تو وہی ہے کہ گناہ پر عذاب اور نیکی پر ثواب \_\_\_ لیکن بعض

477

اوقات الله تعالى كى بارگاه ميس كوئى نيك عمل ايسا مقبول ہوجاتا ہے كه الله تعالى اپنى رحت كامعالمه فرماتے ہوئے انسان كو بخش دیتے ہیں۔

## شيطان سے ہتھيار چھين ليا

للذا جب نیکی کرنے کا خیال دل میں آیا ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی نظر
آرہی ہو،لیکن اس نیکی کو معمولی سمجھ کرمت چھوڑ و \_\_\_\_ اوراس کے ذریعے نبی

کریم ملائی آلیا نے شیطان کا بہت بڑا ہتھیار چھین لیا ہے \_\_\_ اس لئے کہ
شیطان انسان کو بعض اوقات اس طرح ببکا تا ہے کہ تیری ساری زندگی تو
گناہوں میں گزری ہے۔ تونے اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔
نافرمانیاں کی ہوئی ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی نیکی جوتمہارے سامنے ہے۔ اگریہ نیکی
تم نے کربھی لی تو یہ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ لے گا؟ اور بیا کیلی نیکی تمہیں کیسے بخشوا
د بگی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نیکی کوبھی چھوڑ دیتا ہے۔

# دور کعتیں پڑھلو

مثلاً فرض کرو کہ ایک آ دمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن کسی موقع پر دل میں خیال آگیا کہ لاؤ دور کعت پڑھ لوں ، اب شیطان اس وقت بہکا تا ہے کہ ساری زندگی توتم نے نماز پڑھی نہیں ، اب دور کعتیں پڑھ کر کیا مل جائے گا، جیسا کہ اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ:

میں جو سر بسجدہ ہوا بھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشا تخفے کیا ملے گا نماز میں

توشیطان نے اس کو دھوکہ دیدیا کہ یہ دورکعت پڑھ کرکیا لو گے؟ جہاں ساری نمازیں چھوڑیں، یہ بھی چھوڑ دو \_\_\_ سرکار دوعالم مل الٹھ آپیل فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ار ہے جب ایک نیکی کرنے کا خیال دل میں آگیا ہے تو اس کوکر گزرو، کچھ پہنیں کہ اللہ تعالی اس نیکی کی بدولت تمہارے دل میں نماز کا داعیہ پیدا فرما دے اور آئندہ کے لئے تمہیں نمازی بنا دے، اور یہ دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوجا سیں۔

### فورأ صدقه خيرات كردو

یا مثلاً ایک آدمی رشوت خور ہے اور سود خور ہے، اب کوئی فقیر اور مسکین اس کونظر آیا، اس کا دل چاہا کہ اس کو پچھ صدقہ دیدوں۔ اب اس موقع پرشیطان اس کو بہکائے گا کہ تیری ساری آ مدنی توحرام ہے، رشوت تو کھا تا ہے، سود تو لیتا ہے، اب اگر تو تھوڑ اسا صدقہ کردے گا تو اس سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ پچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس صدقہ کرنے سے بھی محروم ہو جا تا ہے، اس لئے رسول کریم صل تھا تا ہے کہ وہ اس صدقہ کرنے سے بھی محروم ہو جا تا ہے، اس لئے رسول کریم صل تھا تا ہے کہ وہ اس صدقہ کرنے سے بھی کو حقر سجھ کرمت جوڑ و، کیا پیتہ کہ یہ چھوٹی سی نیکی تمہاری زندگی بدل دے۔

#### سبق آموز واقعه

صحیح بخاری کی حدیث میں ایک واقعہ مروی ہے کہ رسول کریم ماہالی پہلے فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے دل میں بیارادہ کیا کہ آج رات کو میں چھ صدقہ کروں گا، جب رات آئی بیسے لے کر جلا، راستے میں ایک آدمی ملا، جو دیکھنے میں فقیر اور محتاج نظر آرہا تھا، اس کے ہاتھ میں صدقہ کے بیسے رکھ دیئے \_\_\_ صبح جب اٹھا تو اس کو بینہ چلا کہ رات کو میں نے جس شخص کوصدقہ کے بیسے دئے تھے، وہ فقیر ادر مختاج نہیں تھا، بلکہ مالدار آ دمی تھا\_\_\_اس نے سوچا کہ خیر اللہ کا شکر ہے، میں نے تواپنی طرف سے صدقہ کی نیت کی تھی۔ میں نے صدقہ کردیا۔ آج رات کو پھر صدقہ کروں گا۔ رات کو پھرصدقہ کے بینے لے کر نکلا، رائے میں ایک عورت فقیر اورمسکین معلوم ہورہی تقی، اس کوصد قہ دیدیا \_\_\_ صبح کو پینة چلا کہ وہ عورت تو بازاری عورت ہے \_\_ العیاف باللہ \_\_ زنا کاری میں مبتلا ہے \_\_ اس نے کہا کہ یا اللہ آپ کاشکر ہے، آپ نے مجھے صدقہ کرنے کی توفیق دیدی، آپ میری نیت جانتے ہیں اور آج رات پھرصدقہ کروں گا رات کے وقت بینے لے کر ٹکلا، راستے میں ایک شخص غریب نظرآیا۔اس کے ہاتھ میں یہے دیدئے \_\_\_ صبح کے وقت یہ چلا کہ وہ مخص تو چور ہے\_\_اس نے کہا کہ یا اللہ، پہلی رات صدقہ کے بیسے لے کر فكاتووه مالدارك ماته ميس جلے گئے، دوسرى رات ميس فكاتووه يسيے بدكارعورت كے ہاتھ میں چلے گئے، تیسری رات پیپے لے کر نکلاتو وہ چور کے ہاتھ میں چلے گئے \_\_\_\_

### نیک نیتی کے صدقہ کا نتیجہ

لیکن اے اللہ! آپ کاشکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور شایداس صدقه کی برکت سے جو مالدار آ دمی ہے، اس کوہمی صدقہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور غریبوں کا خیال کرنے کی توفیق ہو جائے ، اور شایداس صدقه کی برکت سے وہ بدکارعورت جس کوصدقه کیا گیا تھا، وہ اپنی بدکاری سے توبہ کرلے، اور شایدوہ چورجس کوصدقہ کے بیسے دیئے گئے تھے، اس صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو چوری سے توبہ کی تو فیق عطا فرما دے \_\_\_ گویا کہ اس منخص نے دعا کی کہ یا اللہ! اس صدقہ کی برکت سے ان لوگوں کے حالات میں تبدیلی پیدا فرما دیجئے \_\_\_ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدقہ کے نتیجے میں ایسا ہی کردیا، چنانچہ وہ غنی اور مالدار شخص جوکسی کو گھاس بھی نہیں ڈالٹا تھا،اللہ تعالیٰ نے اس کوصد قہ کرنے کی توفیق دیدی \_\_ جو بدکارعورت تھی، جب اس کے پاس حسن نیت کے ساتھ صدقہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی اوراس نے اپنی گناہ کی زندگی سے توبہ کرلی \_\_\_ اور جو چور تھا، اس کی ساری زندگی چوری کرنے میں گزر رہی تھی، اس صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرمادی۔

صدقہ میں مقدار نہیں، اخلاص مطلوب ہے

بہرحال! صدقہ، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں

| _ |   |   | - |
|---|---|---|---|
| 1 | _ | N | , |
|   | Г | ľ | 4 |
|   |   |   |   |

کم اور زیادہ کا حساب نہیں ہوتا، بلکہ اخلاص کا حساب ہوتا ہے۔ مثلاً ایک کروڑ پتی ہے، وہ اگر ایک لا کھروپے صدقہ کرے اور دوسرا شخص جوایک ہزار کا مالک ہے، وہ ایک روپید دے، بید دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر ہیں، کیونکہ اخلاص اور ایثار اور قربانی دونوں کی برابر ہے \_\_\_\_ بہر حال! اوپر والے واقعہ میں اس شخص کو صدقہ کرنے کا ثواب الگ ملا۔ اور ان لوگوں کی اصلاح الگ ہوگئی \_\_\_ لہذا کچھ پیتنہیں کہ جو عمل دیکھنے میں معمولی نظر آرہا ہے وہ کس وقت کیا نتائج پیدا کرے گا، اور خود اس عمل کرنے والے کو کیا فائدہ پہنچے گا، اور جس کیا نتائج پیدا کرے گا، اور خود اس کی زندگی میں کیا انقلاب لائے گا۔

# قیامت کے روز نیکی سامنے آجائے گی

البذا جب بھی کسی نیک کام کرنے کا خیال دل میں پیدا ہوتواس نیک کام کو ضرور کرگزرو، کیونکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرما دیا کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو قیامت کے روز ضرور دیکھیے گا، اور اس سے اگلی آیت میں یہ جو فرما یا کہ اگر کسی شخص نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا، اس میں تو ایک استثناء ہے۔جس کی تفصیل انشاء اللہ آگے عرض کروں گا، لیکن بھلائی اور نیکی کے اندر کوئی استثناء نہیں، بلکہ جو بھلائی اور نیکی اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے کی ہوگی، وہ ضرور نامہ اعمال میں نظر آئے گی، اور ضرور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے اجر و ثواب مرتب میں نظر آئے گی، اور ضرور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے اجر و ثواب مرتب

ہوگا\_\_\_لہذا اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نیکی کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں۔ نیکی کا خیال آئے تو کر گرزرو

قرآن كريم ميں الله تعالى نے فرمايا:

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهُا وَ تَقُولِهَا ﴿ (سورة القس، آيد ٨)

یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کی خواہش بھی پیدا کی ہے اور تقویٰ کی خواہش بھی پیدا کی ہے، اور بید دونوں خواہشیں وقاً فوقاً دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم لوگ غفلت کے عالم میں گناہوں کی خوا ہشات کو غالب کر دیتے ہیں اور تقویل کی خوا ہشات کومغلوب کر دیتے ہیں ، جس کے نتیج میں تقویٰ کی خواہشات کم آنے گئی ہیں، اور گناہوں کی خوا مشات زیاده آنے گئی ہیں۔لیکن آتی ضرور ہیں، کیسا ہی گیا گزرامسلمان ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک چنگاری اچھائی کی طرف اور بھلائی کی طرف موجود ہوتی ہے، اور وہ چنگاری مجھی سلگ جاتی ہے اور مجھی اس کا ایک تقاضہ پیدا ہوتا ہے۔لیکن شیطان اس تقاضے کو اس طرح دیا دیتا ہے کہ تیری ساری زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے۔ یہ نیکی کرکے کیا تیر مار لے گا، سرکار دو عالم متہبیں معمولی نظر آ رہی ہے، پھر بھی اس کو کر گز رو\_\_\_

#### ایک شاعر کا عجیب واقعه

الله تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کے دل میں پیر چنگاری ودیعت فرمائی ہے، اردو زبان کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لیتا۔ دنیا سے جا چکے ہیں وہ شاعرا پنی آزادزندگی میں مشہور تھے، پینے بلانے کا بھی سلسلہ تھا، نماز روز ہے کا دھیان نہیں تھا، کوئی دین کی طرف رغبت نہیں تھی \_\_\_ کسی مجلس میں کچھآ زادلوگوں کا مجمع تھا،اورآپس میں گپ شپ ہورہی تھی، بیشاعر بھی اس مجلس میں شراب بی کر بیٹھا ہوا تھا \_\_\_ چونکہ یہ بڑامشہور شاعرتھا، اور ساری دنیا میں اس کا ڈنکہ بج رہا تھا، اس لئے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس مجلس میں مختلف لوگوں نے اس سے مختلف لوگوں کے بارے میں بوچھا کہ فلاں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فلال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ شاعر ہرایک کے بارے میں کوئی جملہ چست کردیتا اوراس کی تحقیراور تذلیل کرتا\_ اسی دوران کسی کمبخت نے اچا نک حضور اقدس ملافظیلیم کا نام لے لیا، کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دم سے بیخض چونک گیا اور اس وقت اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، وہ پیالہ اس شخص کے منہ پر مارا اور کہا کہ بدبخت! کیا تو مجھ سے میری زندگی کا آخری سہار ابھی چھینا چاہتا ہے؟ لینی میرے یاس تو کوئی عمل تو ہے نہیں ،لیکن نبی کریم مان التا ہے کی محبت کی چنگاری میرے ول میں ہے، اور تو اس گی شی شیکی گفتگو میں آپ مان اللہ کا نام نامی لا کر تو مجھ سے وہ

سہارابھی چھیننا چاہتا ہے یہ کہ کروہ شاعراس مجلس سے اٹھ گیا۔ حضور صالی تالیہ کی محبت کی چنگاری

اب دیکھوکہ اس کی ساری زندگی کس حالت میں گزر رہی ہے، لیکن چونکہ صاحب ایمان تھا، اور صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے ایک چنگاری دل کے اندر موجود تھی اور وہ حضور اقدس سال اللہ آلیا ہی محبت کی چنگاری تھی، پچھ پہنہیں کہ شاید اللہ تعالی اس کی بدولت اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بناء پر اس کی بخشش فرما دے، اس کی بناء پر اس کی بخشش فرما دے، بہر حال! نہ معلوم کس وقت کیا کام، کیا بات، کیا کلمہ، کس جذبہ سے، کس اخلاص سے انسان سے سرز دہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بیڑہ پار ہوجائے، الإر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بیڑہ پار ہوجائے، البداکسی بھی نیک عمل کو معمولی سجھ کر بھی نہیں چھوڑنا چاہئے۔اللہ تعالیٰ جم سب کواس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربِّ العالمين

**000** 

ø

#### بسم الله الرّحن الرّحيم

# كنابهون كوجيونا مت مجهو

(سورة الزلزال:۵)

الْحَمْلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَحُولُهُ وَنَعُودُ إِللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّغْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُرِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضَلَّ لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَلا هَا وَسَنَدَا وَلَمْ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اللهُ وَعَدَلاً لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اللهُ وَعَدَلاً وَمَولانًا مُحَمَّلاً وَاللهُ وَاصُحَالِهُ وَاسْتَكَا وَمَولانًا مُحَمَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيْها كَفِيرًا .

اَمَّابَعُلُفَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيَظِي الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. فَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَكُونُ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَكُونَ فَ (سِرة الزلزال،: آيت ٨٠٨)

#### تنمهيد

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز! بیسورہ الزلزال کی آخری دوآیات ہیں،
جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں، اوراس کا بیان پچھلے جعہ کو بھی ہوا
تھا، ان آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آخرت میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں پنچے گا تو اگر اس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، وہ اس کو بھی دیکھ
لےگا، اور اگر ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لےگا ۔ اس
میں سے پہلے جملے کا بیان گزشتہ جمعہ میں کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ بیتھا کہ کوئی معمولی
سے معمولی نیکی بھی ہوتو اس کو معمولی سجھ کرنہیں چھوڑ نا چا ہئے، پچھ پہنہیں کہ وہ نیکی
اللہ تعالیٰ کے نزد کیک مقبول ہوجائے، اور اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کا بیڑہ پار

# برائی، برائی ہے، چھوٹی ہو یابری

اس آیت کا دوسراحصہ بیہ کہ''اگر کسی شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی بوگ تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا' \_\_\_\_ اس کے ذریعہ بیسبت دیا گیا ہے کہ برائی چاہے چھوٹی نظر آرہی ہو، وہ برائی برائی ہے، اور قانون بیہ کہ اگر کوئی شخص کوئی برائی لیمنی گناہ کا کام کریگا تو اس کا نتیجہ وہ اللہ تعالی کے یہاں دیکھ لے گا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی چھوٹی نظر آرہی ہو \_\_\_ لہذا جس طرح کسی نیکی کومعمولی سمجھ کو چھوڑ نانہیں چاہئے، اس طرح کسی گناہ کومعمولی سمجھ کر اختیار

نہیں کرنا چاہئے۔

شیطان کا دھوکہ

یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ انسان کو بیددھوکہ دیتا ہے کہ یہ چھوٹا ساگناہ ہے،معمولی ساگناہ ہے۔ لبندا اس کوکر گزرو، الله تعالیٰ نے اس آيت مين فرمايا ' وِثْقَالَ ذَهَرَةٍ شَمَّا إِيَّدَةً ' لعني ذره برابر بهي كوئي برائي كي ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، آج کل لوگ بعض ادقات بیسوال کیا کرتے ہیں کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے، یا کبیرہ ہے؟ صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں ، اور کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں اوربعض اوقات جب سی مخض سے پیرکہا جاتا ہے کہ پیرکام شرعاً ناجائز ہے، تو اس وقت لوگ ہے یوچھتے ہیں کہ بیکام ناجائز ہے، یا حرام ہے؟ \_\_\_\_ اس تحقیق کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ اگر بیچھوٹا گناہ ہے تو چلواتنی پرواہ کی بات نہیں، یا اگر کوئی کام ناجائز ہے، حرام نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ کی بات نہیں، اسے کرگز رو\_\_\_ لیکن یا در کھئے: پیرشیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، گناہ کا مطلب ہے''نافر مانی'' اللہ تعالی نے جس کام سے روکا ہے۔اس سے آدمی ندر کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔

گناه اور نافر مانی کی مثال

گناہ اور نافر مانی کی مثال تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سرہ نے بیان فرمائی کہ جیسے آگ کا انگارہ

اگر بڑا ہو، یا وہ چھوٹی سی چنگاری ہو، کیا کوئی بیسو ہے گا کہ بیتو چھوٹی سی چنگاری ہے، لاؤاس کو اپنی جیب میں رکھالوں۔

کوئی بھی عقل مند آ دمی بیکام نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ بیا اگر چہ چھوٹی سی چنگاری ہے، لیکن بیہ پورے گھرکوآ گ لگاسکتی ہے ۔۔ اس طرح گناہ چیوٹی سی چنگاری ہے، لیکن بیہ پورے گھرکوآ گ لگاسکتی ہے ۔۔ اس طرح گناہ چاہے وہ چھوٹا ہو، یا بڑا ہو، وہ چنگاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر مشممل ہے، لہذا اس تحقیق میں پڑنا اور اس نیت سے کسی گناہ کوکرلینا کہ بیتو چھوٹا سا گناہ ہے، چلوکرگزرو، بیہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔

#### صغیرہ کومعمولی سمجھنا اسکوکبیرہ بنا دیتا ہے

السلسلے میں یہ بات سجھ لیں کہ جن گناہوں کو' صغیرہ' گناہ کہا جاتا ہے وہ
اگرچہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آدمی اس صغیرہ کا ارتکاب اس لئے کرے
کہ بھائی یہ چھوٹا ساگناہ ہے اوراس کو معمولی سجھ کربے پروائی کے عالم میں کرتے تو
پھر وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے \_\_\_\_ کیونکہ صغیرہ گناہ اس وقت تک صغیرہ ہے
جب تک آدمی اس گناہ کو نادانی میں کرگزرے، یا بے وقوفی میں، اور اللہ تعالیٰ کی
طرف دھیان نہ ہونے کی وجہ سے کرگزرے تو وہ صغیرہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ
سوپے کہ چونکہ بیصغیرہ گناہ ہے، لہذا اس کو کرلوں، اور اس نافر مانی کی اہمیت ہی کا
دل میں احساس نہیں ہے، تو پھر وہ صغیرہ بھی کہیرہ بن جاتا ہے۔

"اصرار" سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے

دوسری بات جوقر آن وحدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ بیر کہ اگر کوئی شخص

صغیرہ گناہوں پراصرارکرے اور 'اصرار' کے معنی سے ہیں کہ بار باروہی گناہ کئے جارہا ہے، اور اس کوکوئی پرواہ ہی نہیں ہے تو اس اصرار کے نتیج میں بھی صغیرہ گناہ بین جاتا ہے ۔ جس گناہ کو' صغیرہ' کہا گیا ہے، وہ سے کہ کسی وقت انسان نادانی میں اپنی سستی کی وجہ سے وہ گناہ کر گزرا تو وہ صغیرہ ہے۔ اورصغیرہ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرما یا ہے کہ:

اِنْ تَجْمَنُونُوا کُبَا بِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُکُونِ عَنْهُ نُکُونِ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ نُکُونِ عَنْهُ نُکُونِ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ مِنْ کُنُونُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُنْتُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُنْدُونَ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُنْکُونُ عَنْهُ مُنْکُونَ عَنْهُ مُونَ عَنْهُ مُنْکُونُ مُنْ مُنْکُونُ عَنْهُ مُنْکُونُ مُنْ مُنْکُونُ مُنْهُ مُنْکُونُ کُنْکُونُ مُنْ مُنْکُونُ کُنْکُونُ کُونُ کُنْکُونُ کُنْکُونُ کُونُ کُنْکُونُ کُونُ کُنْکُونُ کُنْکُونُ کُنْکُونُ کُنْکُونُ کُنْکُونُ کُنْکُونُ کُنْکُونُ کُونُ کُنْکُونُ کُونُ کُنُونُ کُونُ کُنُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُنُونُ کُونُ کُن

یعنی اگرتم بڑے بڑے گناہوں سے پر ہیز کرو گے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کوتم نادانی میں کرگزرتے ہو، ان کا ہم کفارہ کرتے رہیں گے، وہ اس طرح کہ جبتم نے وضوکیا تو تمہارے گناہ جھڑ گئے، جب بماز پڑھنے کے لئے مسجد کی طرف چلے تو ہر قدم پر گناہ جھڑ گئے، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو گناہ معاف ہوگئے، یہ صغیرہ گناہ اللہ تعالی اس طرح معاف فرماتے رہتے ہیں \_\_ لیکن یہ اس وقت تک ہے، جب تک آپ نے وہ صغیرہ گناہ نادانی میں کرلیا ہو لیکن اگر کوئی آ دی صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر کرگزرا، جس کوفقہاء کرام میں کرلیا ہو لیکن آ کہ ہیں ۔ لین یہ سوچ کروہ گناہ کرلیا کہ چلو کرلو، یہ کوئی بڑی بڑی بات ہے \_\_ اس نیت سے جب آ دمی صغیرہ گناہ کر سے گا تو پھروہ گناہ کو ایر بار کرتا رہ بنیں رہے گا، بلکہ کبیرہ بن جائے گا، اس طرح اگروہ اس گناہ کو بار بار کرتا رہے گا، اور اس سے بچنے کا کوئی اجتمام نہیں ہوگا، تب بھی وہ کبیرہ بن جائے گا۔ لہذا

اس نیت سے اس تحقیق میں پڑنا کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے، یا کبیرہ ہے کہ اگر وہ صغیرہ ہے تو اس کوکر گزریں گے، یہ بڑی جہالت اور حماقت کی بات ہے۔ حرام اور ناجائز میں عملاً کوئی فرق نہیں

دوسری بات یہاں ہے بھی عرض کردوں کہ جب کسی عمل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بیمل نا جائز ہے۔ تو بہت سے لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ کیا بید حرام ہے؟ جس کا مطلب ہی ہے کہ وہ ''حرام'' اور''نا جائز'' میں فرق کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ عمل نا جائز ہے تو چلو کرلو، اتی بڑی بات نہیں ،لیکن اگر حرام کا لفظ کہہ دیا تو ذرا اہمیت پیدا ہو جاتی ہے ۔ خوب سمجھ لیجئے کہ عمل کے اعتبار سے نا جائز اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہے ، دونوں برابر نہیں ،لہذا دونوں سے بچنا واجب ہے ، دونوں عذاب جہم کے ستحق ہیں۔لہذا عمل کے اعتبار سے دونوں میں فرق نہیں۔

## حرام کامنگر کافرہے

البتہ دونوں میں اس اعتبار سے فرق ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام چیز کی حرمت کا انکار کرد ہے اور اس کے بارے میں بیہ کہدد ہے کہ میں نہیں مانتا کہ بیحرام ہے، تو وہ شخص کا فر ہوجاتا ہے، مثلاً کوئی شخص بیہ کہدد ہے کہ ' زنا'' حرام نہیں ہے ۔۔۔ العیاذ باللہ ۔۔۔ تو یہ کہنے سے وہ کا فر ہوجائے گا، اور اسلام ہی سے نکل جائے گا۔۔ یا مثلاً کوئی شخص بیہ کہدد ہے کہ شراب پینا حرام نہیں ہے، تو اس کہنے سے وہ کا فر ہوجائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے

گا\_\_\_ اس لئے کہ' حرام' ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی حرمت قطعی ہے ، اور قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے ، تواتر سے ثابت ہے ، اس کا اگر انسان انکار کرتا ہے تو آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔

"ناجائز" كامنكركافرنهيس

جن چیزوں کو''ناجائز'' کہا جاتا ہے، یہ وہ ہیں جو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں اور حضور اقدس مالی اللہ کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مان کے ان کے کرنے سے منع فرمایا ہے، اور وہ قطعیت کے درجے تک نہیں پینچی، ایسی چیز وں کو'' نا جائز'' کہا جاتا ہے، ایسی چیز وں کے اٹکار سے آ دمی کافرنہیں ہوتا،لیکن اس کے کرنے سے آ دمی اتنا ہی گناہ گار ہوتا ہے جتنا حرام ك كرنے سے كناه كار موكا للبذا جولوگ اس تحقيق ميں پڑتے ہيں كه بيمل حرام ہے یا ناجائز ہے؟ یہ حقیق فضول ہے \_\_ جو چیز اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول مان کے منع فرمادی تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس سے ہرحال میں اجتناب کرنے کا اہتمام کرے\_\_ قرآن کریم کے بیالفاظ اس طرف توجدولارب بين كه و مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ يَوْ شَمَّا يَرَة فَى " جو مُحْص دره برابر بھی کوئی برائی کرلے گا تو وہ آخرت میں اس کا انجام دیکھ لے گا۔

الله تعالى كى رحمت كالعجيب معامله

البته جہاں انصاف کا بیمعاملہ ہے کہ نیکی کا ذرہ بھی وہاں پرنظر آجائے

گا، اور برائی کا ذرہ بھی وہاں پرنظر آجائے گا، وہاں الله تعالیٰ کی رحمت کا بھی ایک عجیب معامله ہوگا\_\_\_ وہ رحمت کا معاملہ بیہ ہوگا کہ اگرچہ نامہ اعمال میں ساری نیکیاں بھی آ جا تھیں گی ، اور ساری برائیاں بھی آ جا تھیں گی ،لیکن اگر کسی بندے نے جوکوئی گناہ کیا ہوگا، جاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اور پھر بعد میں سیج دل سے توبہ کرلی ہو، کہ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہوگئ، اور فلاں گناہ سرز د ہوگیا، اے اللہ! اینے فضل سے مجھے معاف فرما دیجئے اور آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس عمل کا نام ہے'' توبہ' لہذا جب کسی بندے نے کسی گناہ سے توبہ کرلی تو اللہ تعالیٰ کے بہاں رحمت کا بیرمعاملہ ہوگا کہ وہ گناہ کاعمل اس کے نامة اعمال سے ہی منا دیا جائے گا، پنہیں ہوگا کہ وہ گناہ نامة اعمال میں لکھا ہوا ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ہم نے اس گناہ کو معاف کردیا ایسا نہیں ہوگا\_\_\_ بلکہ نامۂ اعمال ہی ہے اس گناہ کومٹادیا جائے گا۔

## نامة اعمال مين "فيبك كريدك" نهيس ب

دیکھے! بنکول میں اکاؤنٹ کے اندر''ڈیبٹ' اور''کریڈٹ' کاطریقہ
کار ہوتا ہے، ایک طرف''کریڈٹ' کے خانے میں بیلکھا ہوتا ہے کہ اتن رقم
آئی، اور جب کوئی رقم نکالی جاتی ہے تو اس کو''ڈیبٹ' کے خانے میں لکھا جاتا
ہے کہ اتن رقم اس اکاؤنٹ سے نکالی گئے لیکن اللہ تعالی کی رحمت تو یہ ہے
کہ جس گناہ سے تو ہہ کرلی، تو پھروہ گناہ اس کے نامۂ اعمال ہی سے مٹا دیا گیا،

البذاجب نامة اعمال سامنے آئے گاتو وہ گناہ اس کے نامة اعمال سے مٹا ہوا ہوگا،

تا کہ وہاں میدان حشر میں شرمندگی بھی نہ ہو، اللہ تعالی اپنے تو بہ کرنے والے

بندے سے بینہیں چاہتے کہ اس کو بعد میں جاکر کسی شرمندگی کا سامنا کرنا

پڑے، بلکہ اس کو نامة اعمال ہی سے مٹا ویتے ہیں، لہذا نامة اعمال میں صرف وہ

گناہ باتی رہ جاتے ہیں جن سے تو بنہیں کی گئی۔

توبدكا راسته كهلا مواہ

التَّايُبُمِنَ النُّنْبِ كَمَنَ لَاذَنْبَلَهُ

فرمایا کہ گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسا ہوجا تا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں ، اللہ تعالیٰ اس طرح معاف فرما دیتے ہیں ، بہر حال! اللہ تعالیٰ نے سیہ آسان راستہ رکھا ہے جو ہرانسان کے پاس ہروتت موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ

کی بارگاہ میں حاضر ہوکر صدقِ دل سے توبہ کرلے، اور اپنے پیچھلے گنا ہوں سے معافی مانگ لے۔

#### ''ولی الله''بننابہت آسان ہے

میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ لوگ جمحتے ہیں کہ 'ولی اللہ'' بنا بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا کہ پچھ بھی مشکل نہیں ، ایک منٹ میں آ دی ' ولی اللہ'' بن سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ بیٹھ کرصد تی دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے ساری زندگی کے گنا ہوں سے معافی مانگ لے، اور آئندہ کے لئے عزم کرلے کہ آئندہ میں بید گناہ نہیں کروں گا، جس لیم میں وہ بیکام کرے گا۔ اس وقت وہ کامل ''ولی اللہ'' ہے۔ اس کے بعد وہ گناہوں سے اپنی حفاظت کرے، بہر حال! بیہ آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا

#### شیطان کے بہکاوے

البنة بعض اوقات شیطان غلط کام کے لئے اس آسان راستے سے بہکا دیتا ہے، وہ اس طرح کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لہذا شیطان اورنفس اس طرح بہکا تا ہے کہ گناہ کی تھوڑی

دیری لذت حاصل کرلو، اور بعد میں توبہ کرلینا اور جب توبہ کرلو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہوجائیں گے \_\_\_ یہ بھی شیطان اور نفس کا بہت وھوکہ ہے، اس لئے کہ اس وفت تو شیطان سے کہہ رہا ہے کہ ابھی گناہ کرلو، بعد میں توبہ کرلینا، لیکن اس کی گارٹی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد زندہ رہے گا یا نہیں؟ اور اگر زندہ بھی رہا تو توبہ کی توفیق بھی ہوگی یا نہیں؟ \_\_\_ بعض اوقات گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ گناہ کے نتیج میں انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اور مت اللی ہوجاتی ہے، اور کر لینا یہ بہت نادانی ہوجاتی ہے، اور کر لینا یہ بہت نادانی ہو فی بھی نہیں ہوتی \_\_ لہذا توبہ کے بھر وسے پر گناہ کا ارتکاب کر لینا یہ بہت نادانی ہے۔

#### بچھو کے کاٹے کا تریاق

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ اس کی مثال الیں ہے جیسے کہ سی کے پاس سانپ کے کائیے کا تریاق موجود ہو، تو اس تریاق کے بھروسے پروہ مخص سانپ سے ڈنگ لگوالے، کہ بھائی میرے پاس تریاق موجود ہے، اگر سانپ کائے بھی لے تو کوئی مضائقہ نہیں \_\_ میں اس تریاق کے ذریعہ سے اس کے اثر کو زائل کردول گا\_\_\_ کوئی عشل منداییا کرے گا؟ ہرگرنہیں کرے گا۔

#### ايك سبق آموز واقعه

پھرخود اپنا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ کو

بچھوکے کاٹے کا ایک تریاق کاعلم ہوگیا تھا، چنانچہ دیو بند میں جس کسی کو بچھو کا ثنا، وہ حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كے ياس آتا، والدصاحب اس كے او پر پچھ یڑھ کر دم کرتے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا تھا، اور تکلیف دور ہو جاتی تھی\_ دیو بند میں بجلی توتھی نہیں، لاٹین کے ذریعہ گزارہ ہوتا تھا، ایک مرتبہ والدصاحب نے میری والدہ سے کوئی چیز کوٹھری سے منگوائی، وہاں اندھیرا تھا، الثین کی روشنی میں والدصاحب کچھکام کررہے تھے،میری والدہ صاحبے خضرت والدصاحب ے کہا کہ مجھے اندھیرے میں جاتے ہوئے ڈرلگتا ہے، کیونکہ یہاں بچھو بہت ہوتے ہیں، کہیں کوئی بچھونہ کاٹ لے۔حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے غلطی سے بینکل گیا کہ ارہے بچھونے کا بھی لیا تو تمہارا کیا کرے گا، مجھے الله تعالیٰ نے بیتریاق دے رکھا ہے، اس کے ذریعہ اس کا اثر زائل ہوجائے گا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ والدہ صاحبے نے جیسے ہی اس کوٹھری کے اندر قدم رکھا تو بچھونے ان کو کاٹ لیا \_\_\_ اب جوعمل میں بچھو کے کا پننے کا کیا کرتا تھا، اور اس عمل کو سیروں انسانوں پر آز مایا تھا، آج بار باراس عمل کو آزمار ہا ہوں، مگراس کے اثریر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ نتیجہ بہ ہوا کہ پھرکسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاکراس کا علاج کرانا پڑا\_\_\_

اس واقعه سے کیاسبق ملے؟

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے كه الله واقعہ ہے بے شارسبت ملے، ايك سبق توبيه لاكه "ترياق" كے بھروسے پرز ہر كھالينا، اور توبہ كے شارسبت ملے، ايك سبق توبيه لاكه "ترياق"

بھروسے پر گناہ کرلینا کتنی نادانی کی بات ہے ۔۔۔ دوسراسبق بید ملا کہ کوئی دوا، کوئی دارہ کوئی علی کر گنا گاہ کوئی جھاڑ، کوئی بھونک ان میں سے کوئی چیز اپنی ذات میں کوئی اثر نہیں رکھتی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر تا ثیر پیدا نہ ہو ۔۔ ایک دوا ایک آ دمی کے لئے کار آ مد بن جائے گی، اور وہی دوا دوسرے آ دمی کے لئے مہلک بن جائے گی ۔۔ دوا تو اللہ تعالیٰ کے عظم پر چپتی دوا دوسرے آ دمی کے لئے مہلک بن جائے گی ۔۔ دوا تو اللہ تعالیٰ کے عظم پر چپتی اساب اختیار کرنے کا تھم دیا ہے، لیکن ان اسباب کا دمسیّب ' وہی ہے، اس کی تا ثیر کے بغیر کوئی دوا کار آ مرنہیں ہوسکتی ، اور اسباب کا دمسیّب ' وہی ہے، اس کی تا ثیر کے بغیر کوئی دوا کار آ مرنہیں ہوسکتی ، اور اسباب کا دمسیّب ' وہی ہے ، اس کی تا ثیر کے بغیر کوئی دوا کار آ مرنہیں ہوسکتی ، اور اسباب کا دمسیّب ' وہی ہے ، اس کی تا ثیر کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ اس وا قعہ سے یہ سارے سبق طے۔

#### توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا حماقت ہے

خلاصہ یہ کہ تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کا ارتکاب کرنا بہت بڑی جماقت ہے،
اللہ بچائے، گناہ کے بعد پیتہ نہیں کہ تو بہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے یا نہیں؟ اورا گر
موقع مل بھی جائے تو پیتہ نہیں کہ تو بہ کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں؟ بعض اوقات گناہ
کی نحوست انسان کو ایک گناہ سے دوسرے گناہ کی طرف لیجاتی ہے، اور پھر
دوسرے سے تیسرے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اس لئے کہ گناہ کی خاصیت
ہی ہے ہے اس لئے تو بہ کے بھروسے پرنہیں رہنا چاہئے، بلکہ حتی الامکان
ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اجتمام کرنا چاہئے، اللہ

تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فر مائے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے حفاظت ہوجائے۔

## اپنےنفس پرزبردستی کرو

وہ حفاظت اس طرح ہوگی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان اپنے نفس پر زبردی کرے، خواہش ہو رہی ہے، اور دل چاہ رہا ہے، لیکن جب تک زبردی کرے اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روکو گے، اس وقت تک پیفس اور شیطان تم پر غالب آتا چلا جائے گا\_\_\_ لہذا واحد راستہ یہی ہے کہ زبردی کر کے اپنے آپ کو گناہ سے روکے ۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کواس کی تو فیق عطا فرمائے آمین ۔

وَآخردعواناان الحمد لله ربّ العالمين

Ċ

بسماللهالرطنالرحيم

## زندگی کے تمام کاموں کوعبادت بنادو

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسَتَعِيْنُهُ وَنَسَتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُرِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ انَ لاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ انَ لا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانًا مُحَبَّداً وَاشْهَلُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَاسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَالله وَاسْتَدَا وَنَبِيَّا وَمَوْلانًا مُحَبَّداً وَبَارَكَ وَسَلَمَ لَا الله وَاصْحَابِهِ وَاسْتَدَا وَالله وَاسْتَدَا وَالله وَاسْتَدَا الله وَاسْتَدَا وَاسْتَدَا وَالله وَاسْتَدَا وَالله وَاسْتَدَا وَاسْتَدَا وَالله وَالله وَاسْتَدَا وَاللّه وَاللّ

أَمَّا بَعْلُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ.

فَتَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ خَيْرًا يَرَوُقَ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ شَمًّا يَرَوُقَ (مورة الزلزال، آيات ٤-٨)

تمهي

بزرگانِ محترم اور و برادرانِ عزیز:سورة الزلزال کی تشریح کا سلسله کئی

معوں سے چل رہا ہے، یہ اس سورۃ کی آخری دوآیتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ
کے سامنے تلاوت کیں، ان آیتوں کا بیان بھی پچھلے دو جمعوں سے جاری ہے،
حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں جوعظیم حقیقت بیان فرمائی ہے،
اس کی تفصیل بیان کرنے میں انسان جائے تو مہینے بھی کافی نہ ہوں، ان آیات کا
ترجمہ یہ ہے کہ جوخص زرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، وہ اس کود یکھے گا، اور جوخص
ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا، وہ اس کوجھی دیکھے گا

## کسی نیکی اور گناه کو چپوٹا مت سمجھو

اس کے ذریعہ یہ بتانا منظور ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ کوئی سی بھی نیکی کر لے تو اس کے نامہ اکھال میں نیکی کا اضافہ ہوجاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ کوئی جھوٹی سی برائی اس نے کرلی ، اور اس کی طرف اس نے دھیان بھی نہیں ویا ، لیکن اس برائی کے نتیج میں آخرت میں اس کو بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑا ، اور وہ برائی اس کو دوسری برائی کی طرف تھی تھی کرلے گئے ہے۔ اور شہوڑ ناچاہے اور نہ کسی برائی کو معمولی سجھ کر اختیار کرنا چاہے۔ اور نہ کسی برائی کو معمولی سجھ کر اختیار کرنا چاہے۔

#### تلاوت میں ہرحرف پردس نیکیاں

آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آپ کوئیکیوں کی قدر و قیمت کا انداز ہ

نہیں ہوتا، نبی کریم ملاقی آیے ہے بہت سے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ فلال عمل پراتی نیکیاں ملیں گی، مثلاً حضورا قدس فلال عمل پراتی نیکیاں ملیں گی، مثلاً حضورا قدس ملاقی ہے نے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں فرمایا کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہر ہر حروف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ پھراس کی تشری کرتے ہوئے فرمایا:

لَا أَقُولُ اللَّمَ حَرُفٌ اللَّفْ حَرُفُ وَلَا مُّرْحَرُفٌ ومِيْمٌ عَرُفُ ومِيْمٌ عَرُفُ

لینی میں میزیس کہنا کہ آلتھ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف ہے، البذا کمی شخص نے صرف آلتھ کی تلاوت کرلی تو اس کے نامہ واعمال میں تیس نیکیوں کا اضافہ ہوجائے گا\_\_\_ دس نیکیاں الف پر، دس نیکیاں لام پر، اور دس نیکیاں میم پر\_\_ اب اگر آدمی قر آن کریم کا صرف ایک رکوع تلاوت کرلے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی نیکیاں اس کے نامہ واعمال میں بڑھ جا عمیں گی۔

#### آج نيكيوں كى قدرنہيں

لیکن یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے نیکیوں کی تعداد میں اضافے کی ہم لوگوں کوفکرنہیں، کیونکہ یہاں دل و دماغ کے اوپر روپیہ پیسہ چھایا ہواہے، اگر ہیکہا جاتا ہے کہ ہرحرف پر دس روپے ملیں گے تو شایداس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، اور ہرایک اس فکر میں ہوتا کہ روپے حاصل کرنے کا یہ بہت آسان راستہ ہے، آگتھ

پڑھواور تیس روپے حاصل کرلو\_\_\_ لیکن چونکہ نیکیوں کی قدر نہیں۔اس وجہ سے
اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا اہتمام نہیں، قدر اس دن معلوم ہوگی جس دن سے
آئکھیں بند ہو جا عیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوگی، اور حساب و کتاب
ہوگا، اور نیکیاں اور برائیاں ایک ایک پلے میں رکھی جا عیں گی، اور اس کے نتیج
میں دیکھا جائے گا کہ س کا پلہ بھاری ہے۔

## ایک نیکی کی قیمت

وہاں ایک ایک نیک کی میہ قیمت ہوگی کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی رہ جائے گی، بعنی اگر ایک نیکی اور ہوتی تو وہ جہنم کے بجائے جنت کا مستحق ہو جاتا ، لیکن چونکہ ایک نیکی کی کئی ہی، اس لئے وہ جہنم کا مستحق ہوگیا \_\_\_ وہ شخص لوگوں سے مانگتا پھرے گا کہ مجھے ایک نیکی ادھار دیدو، تا کہ میں اپنا حساب پورا کرلوں \_\_ اور جہنم کے عذاب سے نی جاؤں \_\_\_ لیکن کوئی اس کو ایک نیکی دیے ہے ہوئی اس کو ایک نیکی دیے کے لئے بھی تیار نہیں ہوگا۔ کمبی حدیث ہے، جس میں لمبا واقعہ بیان فرمایا دیے ۔

## یہ مال آخرت کے بنک میں ٹرانسفر کردو

بہرحال! وہاں پیۃ چلے گا کہ نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے، وہاں کاسکہ اور وہاں کی کرنی تو وہاں کی کرنی تو

نیکیاں ہیں، جتنی نیکیاں لے کروہاں جاؤ کے، اتنی ہی وہاں پرتمہارے لئے آسانی ہوگی۔اسی لئے ایک حدیث شریف میں نبی کریم ملافقاتی بنے فرمایا: آدمی کوجو مال حاصل ہوتا ہے، اس میں سے کچھ مال تو وہ ہوتا ہےجس کو وہ کھا کرختم کر دیتا ہے، اور کچھ مال وہ ہوتا ہےجس کو وہ پہن کرختم کر دیتا ہے، ایسے مال کا معاملہ تو برابر سرابر ہوگیا۔ یہیں کمایا، یہیں ختم کردیا \_\_\_ اور پچھ مال وہ ہوتا ہے جس کوصدقہ کے ذریعہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعہ اس نے آگے بھیج دیا\_ آ کے بھیجنے کے معنی بیہ ہیں کہ یہاں اپنے ہاتھوں سے کسی نیک مقصد کے اندرخرچ کیا، مثلاً کسی غریب کی مدد کردی۔کسی مسکین کو کھانا کھلادیا،کسی صدقہ جاریہ میں یسیے خرچ کر دیتے۔ مثلاً کسی مسجد کی تعمیر میں، یا مسجد کے اخراجات میں خرچ کردیئے، یا کہیں لوگوں کے لئے یانی کا کنواں کھدوادیا، یا کہیں سپتال میں مریضوں کی امداد کے لئے بیسے خرچ کردیئے، تو گویا کہ وہ بیسے آپ نے یہاں سے آخرت کے لئے ٹرانسفر کر دیئے۔ تو ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیمہ جو یہاں خرچ کرے گا، وہاں پر آخرت میں وہ نیکیوں کی شکل میں محفوظ ہو گیا\_ بهرحال! وه نیکیاں آخرت میں کام آئیں گی\_

سارے کام عبادت بنالو

ان آیات میں اللہ تعالی فرمارہے ہیں کہ اگر تمہیں ذرہ برابر بھی نیکی کرنے کا موقع کہیں مل جائے تو اس کو نہ چھوڑ و\_\_\_\_ اور اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسا

دین عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہماری زندگی کی ساری ضروریات، اور زندگی کے سارے کام اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کئے جائیں تو سب نکیوں میں شامل ہیں \_\_\_ مشلاً آدمی کا روزی کمانا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، مزدوری کرنا، بیسارے کام ہرانسان کرتا ہی ہے، لیکن اگر بیکام اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے او پرمیر نے نفس کاحق رکھا ہے، میری بیوی پچوں کا میرے او پرحق رکھا ہے، اور میں اپنے نفس کےحق کی ادائیگی کی فاطر، اور بیوی، بچوں کےحق کی ادائیگی کی فاطر، اور بیوی، بچوں کےحق کی ادائیگی کی فاطر، اللہ تعالیٰ کے تھم کی خاطر میں اپنی روزی کما رہا ہوں، اور حلال طریقے سے کما رہا ہوں تو بیساراعمل عبادت بن جائےگا۔

#### صرف زاویه نگاه بدلنے کی ضرورت ہے

لقمہ جس کوا ٹھاکرتم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی ایس بات کے اس کھی ایسا ہی اور بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ بہترین دینار جو بیوی بچول برخرج ہو

بلکہ ایک حدیث میں رسول کریم مقافلاتین نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جس کوتم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پرخرج کرو۔ ایک دیناروہ ہے جوتم کسی غریب اور مسکین کی مدد کرنے کے لئے خرچ کرو، اور ایک دینار وہ ہے جوتم اپنی بوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے اور ان کے کھانے پینے کے انظام کے لئے خرچ کرو، ان تینوں دیناروں میں سب سے افضل وہ دینار ہے جوتم اینے گھروالوں برخرچ کرو\_\_\_ ذرا سوچے! کون ہے جو اینے گھر والوں برخرچ نہیں کرتا، ہرانسان کما تا ہے، اوراینے بیوی پچوں پرخرچ کرتا ہے۔لیکن اس کو میہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ تعالی کے علم کے مطابق اور رسول نبی کریم ساتھ الیہ کی تعلیم کےمطابق اور آپ مانٹھا پینم کی سنت برعمل کرنے کے لئے بیرکام کررہا ہوں، اس نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ وہ اس ثواب سے محروم رہ جائے، اس لئے کہ ریجی نیکی ہے،لیکن اس وقت ہے جب پیرکام اس نیت سے کرو کہ نبی کریم مقطی اینے نے بیدارشا دفر مایا ہے اور اللہ تعالی کا بیٹکم ہے، تو اس نیت کی تبدیلی سے اور زاوبہ ونگاہ کے بدل جانے سے اس عمل کواللہ تعالیٰ نے نیکی قرار دیدیا۔

ہر کام دھیان اور سیح نیت سے کرو

اس طرح بے شار ایسے کام ہیں، جن کو ہم اپنی عادت کے مطابق کرتے

ہیں،لیکن چونکہ دھیان نہیں ہوتا، اور اس کو دین کا حصہ نہیں سیجھتے، اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول مقافلاً کیا ہے اطاعت کا حصہ نہیں سجھتے ، اور اس کو اطاعت کے طوریر انجام نہیں دیتے۔ اس وجہ سے وہ سونامٹی بن جاتا ہے\_\_\_ مثلاً جب ہمارے متعلقین اور رشتہ داروں میں کوئی بہار ہوتو عام طور سے لوگ بہار برسی کے لئے جاتے ہی ہیں۔لیکن ایک اس نیت سے جانا تا کہ میرے سرسے بوجھاتر جائے ، یا اس نیت سے جانا تا کہ میرا نام ہوجائے کہ ریبھی بیار پرس کے لئے آیا تھا،اورایک نیت سے جانا کہ چونکہ صدیث میں نبی کریم ملافظ این ارشاد فرمایا: کہ جو محص کسی کی بیار برسی کے لئے جاتا ہے تو جب تک وہ اس عمل میں مشغول رہتا ہے، اس وقت تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جب تک وہ پیمل کرتا رہتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے\_\_\_ اتنی بڑی فضیلت حدیث میں بیان فرمائی لہذا اگر کوئی شخص اس نیت سے بیار برس کرے کہ نبی كريم مالنظالياتي نے اس كو عظيم نيكي قرار ديا ہے بيمل آپ مالنظالياتي كى سنت ہے، اور اس کوایک مسلمان کاحق قرار دیا ہے تو بہی عمل جوہم آپ کرتے ہی رہتے ہیں، عبادت بن جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیہاں ایک بہت بڑی نیکی شار ہوتی ہے، اوراس کے نامہ واعمال میں اضافہ ہوجاتا ہے \_\_\_ بہرحال! بہت سے کام جوہم لوگ عادة كرتے ہيں، ان كامول ميں نيت كا درست كرلينا ايبانسخدء كيميا ہے جومٹی کوبھی سونا بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کام نیکی لکھا جا تا ہے\_

#### صفِ اوّل کی فضیلت

الله تعالى كى بارگاه ايسے كريم كى بارگاه ہے كه چھوٹى چھوٹى باتوں پر اتنا بر اعظیم انعام عطا فر ما دیتے ہیں،مثلاً کسی بھی مسلمان کو کسی بھی تکلیف سے بچانا اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے، مثلاً ایک شخص کا کسی کام کے کرنے کا ارادہ تھا۔لیکن اس کو خیال آیا کہاس کام سے فلال شخص کو تکلیف ہوگی ، چنانچہاس نے وہ کام چھوڑ دیا، اس نیت سے جب وہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بڑاعظیم اجرو ثواب ہے ۔۔۔ اس کی مثال بہ سمجھئے کہ ہر شخص بیہ بات جانتا ہے کہ صف اوّل میں نماز یر هناکتنی بری فضیلت رکھتا ہے،حضور اقدس مال المالیا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کہا فضیلت ہے تولوگ اس پر قرعداندازی کرنے پرمجبور ہوجائیں، اس لئے کہ ہر مخف یہ جاہے گا کہ میں صف اوّل میں نماز پر حوں ، اور سب لوگ تو صف اوّل میں آ نہیں سکتے ، تو قرعہ اندازی کرنی برے ، اور لوگ قرعہ اندازی کرنے برآمادہ ہو جائیں،لیکن چونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ صف اوّل کی کتنی فضیلت ہے، اس وجہ ہے لوگ صف اوّل کی فضیلت حاصل کرنے کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے ، ایک حدیث میں حضور اقدس سال اللہ تعالی کے نماز کے اندر صف اوّل پر اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں \_\_ اتنی برای فضیلت ہے۔

دوسروں کی تکلیف کی خاطرصف اوّل جھوڑ نا

لیکن ساتھ ہی ایک حدیث میں نبی کریم مان اللہ کا

(424)

بندہ صف اوّل میں شامل ہونے کو اس نیت سے چیوڑ دے کہ اگر میں صف اوّل میں شامل ہوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، مثلاً ہیر کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنی یویں گی، یاصف اوّل پہلے سے بھری ہوئی ہے۔اگر میں درمیان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تولوگوں کوئنگی اور تکلیف ہوگی ، تواب اس مخض کا دل تو جاہ رہا تھا که میں صف اوّل میں نماز پڑھوں ، ارادہ بھی تھا، کیکن صرف اس لئے نہیں پڑھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی \_\_\_ حضور اقدس سل طالیے فرماتے ہیں کہ ایسے خض کوصف اوّل میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں دوگنا ثواب ملے گا، اس لئے کہاس نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی خاطرا پنی صف اوّل میں نماز یر صنے کی خواہش کوترک کردیا۔ البندااگر آدمی ذرادھیان سے کام لے کہ میرے سی عمل ہے کسی مسلمان کو پاکسی بھی انسان کوکوئی تکلیف تونہیں پہنچ رہی ہے اور اس تکلیف سے دوسرے کو بچانے کے لئے آ دمی اپنا طریقہ بدل دے، یہ بظاہر دیکھنے میں معمولی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت قدرو قیمت ہے۔ ہرکام نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے

اس لئے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگرتم ذرّہ برابر بھی کوئی نیکی کرلو گے تو وہاں آخرت میں جا کرتم اس کو دیکھو گے \_\_\_ ایسے بیشار کام ہیں جن کوہم نے محض غفلت کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے لا پرواہی کی وجہ سے چھوڑا ہواہے، کیکن ذراسا ان کی طرف دھیان کرلیں تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے \_\_\_ میری ایک مختصری کتاب "آسان نیکیاں" کے نام سے

ہے، اس کے اندر میں نے ایسے اعمال کو جمع کیا ہے، جن کو انجام دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی بیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، لیکن اگر آدمی ذراسے دھیان سے وہ کام کرلے تو اس کے نامہ ء اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوجا تا ہے، پچھ بعیر نہیں کہ اللہ تعالی اس کی بناء پر اس کی مغفرت فرماد ہے، اور اگر ان اعمال کی عادت ڈال لی جائے تو نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، اور اس کے نتیج میں اللہ تعالی مزید نیکیوں کی تو فیق عطا فرما دیتے ہیں۔

#### گناه بلنت كوچپور دو

اس کے برعکس میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، جس کا نام ہے ''گناہ بیں اور لذت ' اس رسالے میں ایسے گناہ بیان کئے بیں کہ وہ گناہ کے گناہ بیں اور لذت کچھ نہیں و کیھئے: بعض گناہ ایسے بیں کہ جب انسان وہ گناہ کرتا ہے تو وہ لذت کے حصول کی خاطر کرتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی خاطر آدمی گناہ کرتا ہے، کیل بعض گناہ ایسے بیں، جن میں نہ کوئی لذ ت ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ، محض بے تو جبی کی وجہ سے وہ گناہ کئے جاتے ہیں، میرے والد ماجد مے اس رسالے میں ایسے گناہوں کی ایک فہرست دی ہے اور پھر ہر گناہ کی تفصیل بیان کی ہے، جن میں ایسے گناہوں کی ایک فہرست دی ہے اور پھر ہر گناہ کی تفصیل بیان کی ہے، جن میں ایسے گناہوں کی ایک فہرست دی ہے اور پھر ہر گناہ کی تفصیل بیان کی ہے، جن میں لذ ت اور مزہ بھی کوئی نہیں، اور خوا تخواہ کا گناہ اپنے سرلگ رہا ہے اور قرآن

کریم کی ان آیات میں یہ جوفر مایا کہ انسان ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا ، اس کا مصداق بن جاتا ہے ، میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہرخض یہ کتابیں اپنے ساتھ رکھ لیں اور جو گناہ محض بے توجہی کی وجہ سے میرز دہورہے ہیں ، ان سے کم از کم فئی جائیں ، اور بے توجہی کی وجہ سے جو نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں ، کم از کم وہ انجام دیدیں اور جب آدی دین کے راستے برچلنے کے لئے قدم بڑھا تا ہے تو اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ وہ قدم پر رکتا نہیں ہے ۔ اس کے نتیج میں اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قدم اور آگے بڑھتا ہے ، اس کے نتیج میں اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ وہ شخص پورے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق سے رحمت سے امید ہے کہ وہ شخص پورے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق سے فیض یاب ہوجائے ۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس یرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدللهرب العالمين

000

0

بسم الله الرّحن الرّحيم

# وہ چھوٹے جھوٹے اعمال جو ہاعث ثواب ہیں

الْحَهْلُ بِلّٰهِ نَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّعْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْ يِعِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَمَنَالِنَا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَمَوْلانًا مُحَمَّدًا وَنَمِينَا وَمَوْلانًا مُحَمَّداً وَاللهُ وَاللهُ وَمَوْلانًا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْها كَثِيرًا .

آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْظِي الرَّجِيُّمِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ.

فَكَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ خَيْرًا يَرَةً ﴿ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ خَيْرًا يَرَةً ﴿ (سورة الزاران، آيات ٤-٨)

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز:ان آیات کریمه کی تشری پیچیلے کئی جمعوں
سے چل رہی ہے، اور ان آیات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ الجمدللد گزشتہ جمعوں
میں واضح ہو چکا ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ کوئی نیک کام بظاہر کتنا ہی معمولی معلوم
ہوتا ہو، اس نیک کام کومعمولی مجھ کر چھوڑ نانہیں چاہئے، اور کوئی برا کام بظاہر دیکھنے
میں کتنا ہی معمولی معلوم ہوتا ہو، اس کومعمولی مجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہئے ۔۔۔ اس
بات کی تفصیل اور تشریح پیچیلے کئی جمعوں میں عرض کرتا رہا ہوں ۔۔۔ لیکن اس
بات کی وضاحت سے ابھی دل بھر انہیں ۔۔۔

#### بعض نیک کاموں میں مشقت

اس کے کہ بیاللہ تعالی کے فضل وکرم سے بیایک ایساعظیم نسخہ ہے اگراس کی اہمیت کا ہم لوگوں کو احساس ہو جائے تو بید دنیا و آخرت کی صلاح اور فلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے \_\_ اس لئے کہ نیکی کے بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے میں پھھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھھ مشقت کرنی پڑتی ہے، یا روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اگر چہ اس نیکی کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے آگے وہ محنت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی انسان بیسوچتا ہے کہ مجھ سے بید محنت نہیں ہوسکتی \_\_ مثلاً تبجد کی نماز ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ نعالی کے حضور نماز پڑھنا بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن اس میں پھھ محنت ہے، نیند

کی قربانی دینی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس وجہ سے ہم جیسے کم ہمت لوگ اس عبادت سے محروم رہتے ہیں \_\_\_ یا مثلاً صدقہ خیرات ہے، اس میں روپیپزرچ ہوتا ہے، بسااوقات آ دمی سوچتا ہے کہ میرے پاس جتنی آ مدنی ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں صدقہ خیرات کروں \_\_ حالانکہ اگر صدقہ نکالنا چاہے تھوڑا بہت نکال ہی سکتا ہے۔

#### نیکیوں میں اضافے کی ضرورت

لیکن بے شارنیکیاں ایس ہیں جن میں ندمخت کرنی پڑتی ہے، اور ندمشقت اٹھانی پڑتی ہے، نہ کچھٹرچ کرنا پڑتا ہے، کیکن پھربھی ہم ان نیکیوں کو بجالانے سے محروم رہتے ہیں، اور صرف اس وجہ ہے محروم ہیں کہ ان کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں، ان کے فوائد کا احساس نہیں، ان کی طرف سے غفلت میں بڑے ہوئے ہیں اوربے پروائی ہے اوراس بات کی ضرورت کا احساس نہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا کتنا ضروری ہے، نہ جانے کب موت آ جائے، نہ جانے ہیہ زندگی کس وقت ختم ہوجائے، آج کل کے حالات میں آپ و کھورہے ہیں کہ آ دمی بیٹے بیٹے رخصت ہوجاتا ہے۔ وہاں جاکرتو یہ ٹیکیاں ہی کام آئیں گی، وہاں نہ روپیدکام آئے گا اور نہ پییہ کام آئے گا۔ نہ بھائی ، نہ بہن نہ باپ ، نہ مال ، نہ بیوی نہ شوہر کام آئے گا۔ لہذا نیکیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا جتنا ضروری ہے اتنی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں،جس کی وجہ سے نیکیوں کے وہ کام جن کے اندر نہ کو کی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی خرج ہے، الی نیکیوں سے بھی ہم محروم رہ جاتے

ہیں \_\_ بی چاہتا ہے کہ اس کی چند مثالیں دے کر سمجھا یا جائے۔ خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے

مثلاً ایک حدیث شریف میں آتا کہ نی کریم سلافاتیا ہے ارشادفرمایا کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، مسکراتے ہوئے چیرے کے ساتھ ملاقات کرنا، پیمل صدقہ ہے، اور اس عمل پر بھی صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا\_\_\_ بتاہیئے: اگر کسی مسلمان بھائی ہے ملاقات کے وقت اینے چرے پر بشاشت کا اظہار کردے، اور چرے پر خندہ پیشانی کا مظاہرہ کر لے تو اس میں کیا محنت ہے؟ کیا مشقت ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیکن چونکہاس عمل کی اہمیت کا احساس نہیں اور پینہیں پیتہ کہ ریم بھی ایک نیکی ہے، اور اس پراللدتعالی کی طرف سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اس وجہ سے ہم اس نیکی سے محروم رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت میہ ہوتی ہے کہ ان سے ملاقات کروتو ان کے چہرے پرکسی بشاشت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ ترش رو ہوکر ملاقات کرتے ہیں، اگروہ اینے چرے پرتھوڑا ساتغیر پیدا کرلیں کہ نبی کریم مالٹھائیلیم کی سنت بیتھی کہ آپ سال اللہ اللہ نے اس کوصد قد قرار دیا ہے تو ہر ملاقات پرصد قد کا اجر وثواب اور ا تباع سنت کا ثواب ملے گا۔

اور حسن جمال کی وجہ سے '' یوسف ثانی'' کہا جاتا تھا \_\_\_ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تو اسلام لانے کے بعد سے لے کرآخر دم جتنی بار حضورا قدس مل الفالیہ سے میر اسامنا ہوا، ہمیشہ حضورا قدس سل الفالیہ کے چبرے پر تبسم ہی دیکھا۔ جب میں آپ سل الفیلیہ کے سامنے آتا تو آپ سل الفیلیہ تبسم فرماتے، جس سے دوسرے کا دل خوش ہوجائے، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ ایک دن میں جتنی مرتبہ بھی انسان اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے ملے گاتو ہر مرتبہ وہ اجر و ثواب کا شواب کا مستحق ہوگا، اور اتباع سنت کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کے نتیج میں آپس میں محبیتیں پیدا ہوں گی۔

## كوئى د نياوى فائده مطلوب نهيس

اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم ملی ایسی نے فرمایا کہ کسی بھی انسان
سے اللہ کی خاطر محبت کرنا کہ اس سے کوئی پیسے نہیں چاہئے ،اس سے کوئی دنیاوی فائدہ
مطلوب نہیں ، اس سے اپنی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے ،صرف اللہ کی خاطر اس سے
محبت کرتا ہوں \_\_\_ اور اللہ کے خاطر محبت ہونے کے معنی پیریں کہ مثلاً ہم کسی سے
دین کاعلم حاصل کرتے ہیں ، اب اس وجہ سے اس سے محبت ہو کہ اس سے مجھے
دین کاعلم حاصل ہور ہا ہے ، یہ اللہ کے لئے محبت ہے یا مثلاً کوئی آ دمی ہے ،
اگر چہ براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ،لیکن وہ نیک آ دمی ہے ، اور اللہ تعالیٰ کا
عبادت گزار بندہ ہے ،لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں ، اس سے محبت محبت مصرف ان وجو ہات کی وجہ سے ہوگئی ، اور اللہ کی خاطر اس سے محبت ہوگئی \_\_\_

#### الله كيليم محبت كے بدلے ميں عرش كاسابيمليكا

بامثلاً الله كے خاطر محبت ہونے كے ايك معنى بير بين كربير مير المسلمان بھائى ہے، بیصاحب ایمان ہے، اس لئے اس سے محبت ہے، اور میری اس سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی مفادا ٹکا ہوانہیں ہے، کیکن مسلمان ہونے كے ناطے ميں اس سے محبت كرتا ہول، بيجى "حب فى الله" ہے، اور اس كا براعظيم ا ان اسے \_\_\_ اور اس کا اتناعظیم ثواب ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوسلم خولانی a ایک تابعی بزرگ ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت معاذین جبل f جوحضورا قدس e کے بڑے جہیتے صحالی ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابومسلم خولانی a ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت! مجھے آپ الله تعالیٰ کی خاطر محبت ہے، حضرت معاذ ان سے فرمایا: ذرا سوج سمجھ كركھوكه كيا واقعى تم مجھ سے الله كى خاطر محبت كرتے ہو؟ انہوں نے فرمايا: جی ہاں، میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں \_\_\_ پھر کہا: میں تم سے بچے یو چھتا ہوں، تم واقعی مجھ سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہو؟ جب تین مرتبہ انہوں یہی جواب دیا، تو اس کے بعد حضرت معاذین جبل t نے فرمایا کہ میں نے تم سے بار باراس کئے یوچھا کہ میں نے ایک حدیث نی کریم سالٹھالیے کی سی ہے، آپ سالٹھالیے نے فرمایا وہ دوآ دمی جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہول گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کوایے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے روز نور کے ممبر پر ہول گے۔اس لئے

میں تم کوخوشخبری سناتا ہوں کہ تم نے بدجو محبت کا اظہار کیا ہے کہ میں اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں، اس پر حضور اقدس مان اللہ ہے نے بیخوشخبری سنائی ہے۔

#### مجھےتم سے اللہ کے لئے محبت ہے

ساتھ ہی ایک حدیث میں حضورا قدس من اللہ کے بیکی فرما یا کہ اگر کسی جمائی سے اللہ کے لئے عبت ہوتو اس کو بتا بھی دو کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہیں اضافہ بھی ہوتا ہے \_\_\_ اب بتائے کہ بیٹل کہ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا ، اس عمل میں نہ کوئی محنت ہے ، نہ کوئی مشقت ہے ، لیکن اس کی وجہ سے کتنی بڑی عظیم فضیلت حاصل ہوجائے گی کہ قیامت کے روز عرش کے سائے میں اللہ تعالی جگہ عطا فرما نیں گے \_\_\_ عمل چوٹا سا، لیکن اجر وثواب اتناعظیم ہے ، اور بیٹل فکن یکھ کمٹ ویشقال ذیک تو خارا ایک گوٹا ایک گھ

## تستى كاكلمه كهددين پراجروتواب

یا مثلاً کسی مسلمان سے تسلّی کا کوئی کلمہ کہہ دینا، کسی شخص پر کوئی مصیبت آگئ، اس کوکوئی تکلیف پیش آگئ، یا اس کوکوئی نم یا صدمہ بینی گیا، آپ نے اس کو تسلّی دینے کے لئے پچھ کلمات کہہ دیئے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوشن کسی مصیبت زدہ یا نم زدہ کوتسلی کے کلمات کہہ دیتو جتنا اجرو ثواب اس شخص کو اس تکلیف پر ملے گا، اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو بھی ملے گا۔ اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو بھی کوئی گا۔

( ۲۸۳

تکلیف پہنچی ہے صدمہ، تشویش، غم وغیرہ تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس مسلمان کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اگر اس کے گناہ نہیں ہوتے تو پھر اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اس پراس کوظیم اجرماتا ہے \_\_\_ اب اگر کسی نے اس تکلیف زدہ کوکوئی تسلی کا کلمہ کہد دیا تو اس پراس کواتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب اس تکلیف زدہ محض کو ملے گا \_\_\_ اب تسلی دینے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محت اور مشقت اٹھانی نہیں پر تی \_\_\_

#### دوسرول كوتكليف سے بچانے پراجروثواب

اسی طرح کسی شخص کو کسی نکلیف سے بچادینا، یعنی اپنی سے اس بات کا اہتمام کرنا کہ میری ذات سے کسی کو نکلیف نہ پہنی جائے، مثلاً راستہ چلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے وجود سے دوسرے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، تو کسی انسان کو بلکہ کسی جانور کو بھی تکلیف سے بچانے پر اللہ تعالی عظیم اجروثواب عطافر ماتے ہیں۔

#### غلط جگه پر پارکنگ کرنا

اب آج کل ٹریفک کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ بیر قوانین اس کئے بنائے جاتے ہیں۔ بیر قوانین اس کئے بنائے جاتے ہیں۔ بیر قوانین اس کئے بنائے جاتے ہیں تا کہ ہر شخص ان قوانین پڑمل کرتے ہوئے گاڑی چلائے، اور کسی شخص کوکوئی تکلیف نہ ہو\_\_\_ لیکن آپ نے اپنی گاڑی لے جاکرالیں جگہ کھڑی کردی جس کی وجہ سے لوگوں کوگز رنے میں دشواری پیش آئی، یا دوسری گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ بند ہوگیا، بیمل گناہ کبیرہ ہے، اس لئے کہ کسی بھی

انسان کو ناحق تکلیف پہنچانا ہے گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا گناہ کبیرہ ہیں \_\_\_ اگر کوئی شخص ہی کام کرے گاتو وہ گناہ کا کام کرے گا۔

بإركنگ كيلئ مناسب جگه كى تلاش پراجروتواب

لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے دین کوصرف نماز روزے کی حد تک محدود کرلیا ہے، اور مسجد اور مدرسہ کی حد تک محدود کرلیا ہے، اب معاشرتی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر آپ تھوڑا سا وقت اس کام پر لگادیں کہ میں اپنی گاڑی کھڑی کرنے کے لئے الیمی جگہ کا انتخاب کروں، جہال کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ تو اس نیت سے جب ایک دومنٹ خرچ کریں گتو اللہ تعالیٰ اس پرآپ کواجر وثواب عطافر ما کیں گے، انشاء اللہ۔

بری مساجد کے باہر غلط پارکنگ

میں اکثر و بیشتر بڑی مساجد میں دیکھتا ہوں جہاں گاڑیاں زیادہ آتی ہیں، اور وہاں کسی کا وعظ یا تقریر ہوتی ہے تو بعض لوگ الیں جگہ پرگاڑیاں کھڑی کرجاتے ہیں کہا گرکوئی دوسرا شخص اپنی گاڑی نکالنا چاہے تو اس کوراستہ نہیں ملتا، اس کے نتیج میں بار بار ما نیک کے ذریعہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ فلاں نمبر کی گاڑی غلاجگہ پر کھڑی ہے، اس کو وہاں سے ہٹالیں۔اب وہ شخص مسجد میں بیچھ کر وعظ تو سن رہے ہیں۔لیکن لوگوں کا راستہ بند کرنے کا گناہ میں دین کی بات میں رہے ہیں۔لیکن لوگوں کا راستہ بند کرنے کا گناہ

کرکے آئے ہیں۔ اس دینداری سے کیا حاصل، کیا فائدہ؟ اگر اس کا لحاظ رکھیں کہلوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے تو چند منٹ خرچ کرنے سے بیمسئلم میں ہوجائے گا۔ ہوسکتا ہے، اور اس پرآپ کو اجروثو اب بھی حاصل ہوجائے گا۔

## بیلی ضائع ہونے سے بچانا نیکی ہے

آج کل بچل کی قلت کا رونا رویا جا رہا ہے، اور بچل نہ آنے کے احتیاج میں لوگ سڑکوں برٹائر جلا رہے ہیں، اور بھی کسی گاڑی کوآگ لگا دی بھی کسی کی د کان جلا دی ، اور کبھی لوگوں کا راستہ روک دیا۔ اس طریقے سے احتجاج میں کیا فائدہ؟ بیتو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجلی کا انتظام کرے، اپنی نااہلی کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کو اس مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے \_\_\_ بی حکومت کا فعل ہے\_\_\_ کیکن ہم اینے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ بجلی کا کتنا ضیاع ہمارے ملک میں ہور ہاہے، اگر کسی جگہ بلاوجہ بچلی ضائع ہور ہی ہے اور آپ نے اس خیال سے اس کو بند کردیا کہ ہیمیری قوم کی دولت ہے اور میں اس دولت کو ضائع ہونے سے بچانا جاہتا ہوں، اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا جاہتا ہوں، تو صرف بدایک سوئچ کوآف کردینا ایساعمل ہےجس پرآپ کواجروثواب ملے گا، اورآپ كايىل "فَكنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ خَيْرًا يَرَةً فَ " يس داخل بـ

بیل کے استعمال کو کم کرنا بھی نیکی ہے

یا مثلاً آپ نے سوچا کہ آج بوری دنیا بجل کی قِلت کی وجہ سے بلبلا رہی

ہے، کتنے لوگ ہیں جن کا ہپتالوں میں صرف اس وجہ سے علاج نہیں ہو پاتا کہ بحل چلی چلی کے استعال کو جتنا کم کرسکتا ہوں، کم کرلوں، بیٹل اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ میری قوم کو فائدہ پنچے، میرے ملک کواس سے فائدہ پنچے، عوام کواس سے فائدہ پنچے، تواس پر آپ کواجر و ثواب ملے گا۔

## بلی چورکو چوری سے بچانا نیکی ہے

یا مثلاً آپ نے دیکھا کہ بجلی چوری ہورہی ہے، اورلوگ چوری کرکے بجلی حاصل کر رہے ہیں اور بجل کی چوری کی وجہ سے پوری قوم مصیبت میں مبتلا ہے اس پراگراس شخص کو بچھ فہمائش کر دیں کہ بھائی، یہ بجلی چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ فہمائش کا کلمہ آپ نے اس سے کہد دیا اور اس کے نتیج میں وہ شخص اس گناہ سے باز آگیا۔ اس پر آپ کو بڑا اجر و ثواب حاصل ہوگا

غرض! اگرآپ اپنے معاشرتی ماحول پرنظر ڈال کر دیکھیں تو نہ جانے
کننے کام ایسے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر بغیر کسی محنت اور
مشقت کے انجام دے سکتے ہیں، لہذا محض غفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے اس
سے محروم ہیں \_\_\_ اور اگر بیاصول اپنے دل و دماغ میں بٹھالیا جائے کہ اپنی
ذات سے کسی بھی دوسرے کوکوئی تکلیف نہیں جنچنے دیں گے، بلکہ اپنی طرف سے

دوسرے کے لئے کوئی راحت کا سامان کریں گے\_\_\_

راسے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا نیکی ہے

جیبا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کی رائے سے گزر رہا تھا، تو رائے میں کوئی کا نٹا یا جماڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے اس نیت سے اس کو رائے سے ہٹا دیا کہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پنچے، حدیث شریف میں بیالفاظ آتے ہیں کہ:

شَكَّرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

یعن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ممل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی وجہ سے
اس کی مغفرت فرمادی \_\_\_ اگر چہوہ خوداس کا نئے سے نیج گیا تھا، لیکن اس نے سے
سوچا کہ اس کی وجہ سے گزر نے والے کو تکلیف ہوگی، البغدا میں اس کوراستے سے ہٹا
دوں، تا کہ دوسر ہے لوگوں کے لئے راستہ صاف ہوجائے \_\_\_ اب بیم ل صرف
کا نئے کے ساتھ خصوص نہیں ہے، بلکہ جو چیز بھی دوسرول کے لئے تکلیف کا سبب
بن سکتی ہو، اور آپ نے اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کردیا اور دوسر سے
گزر نے والوں کو راحت پہنچا دی، ہیر بہت بڑی عظیم نیکی ہے، اور 'فکن پیٹھیٹل
گزر نے والوں کو راحت پہنچا دی، ہیر بہت بڑی عظیم نیکی ہے، اور 'فکن پیٹھیٹل
وشقال دُس فو خیر الیک گئی ہے، اور تماری اس غفلت کو دور فرمائے،
ایچ نصل وکرم سے ہمیں اس کی سمجھ عطافر مائے اور ہماری اس غفلت کو دور فرمائے،
اور ہمیں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر نے کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین
ور ہمیں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر نے کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین

بسماللهالرطنالرحيم

# عمل كم تواب زياده

الْحَهُلُ بِلّٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسَتَعِيْنُهُ وَنَسَتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْ بِعِاللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ هَالِنَا لَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ اَنْ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنْ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَاسْتَلَكُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْها كَثِيرًا .

أَمَّا بَعُنُ فَأَعُوذُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْظِيِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ •

فَتَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةُ ۚ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَةُ ۚ وَ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَةً ﴿ (سورة الزان، آیات ۵-۸)

تمهي

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز: میسورة الزلزال کی آخری آیتیں ہیں، ان کا

بیان گزشته کی جمعوں سے چل رہا ہے، امید ہے کہ آج انشاء اللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جوشخص دنیا میں ذرہ برابر کوئی نئی کرے گا، تو وہ اس کو بھی آخرت میں دیکھ لے گا، اور جوشخص ذرا برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کو بھی آخرت میں دیکھ لے گا، اس کے ذریعہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ کوئی نیکی بظاہر دیکھنے میں کتنی معمولی نظر آرہی ہو، چھوٹی معلوم ہورہی ہو، کیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے پرکرم فرمادیں۔ لہذا کسی نیکی کو چھوٹانہیں سمجھنا چاہئے۔

# کسی نیکی کونظرا ندازمت کرو

ہماری زندگی میں بے شار کام ایسے ہیں، جنہیں ہم کرسکتے ہیں اوراس کے کرنے میں کوئی محنت اور کوئی پیسہ خرج نہیں ہوتا، صرف توجہ اور دھیان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اور بیسوچت ہیں کہ اگر اس کو کیا تو کیا تیر مارلیس کے، حالانکہ نیکی چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، انشاء اللہ اس کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور ملنے والا ہے، اس کی بے شار مثالیں گزشتہ بیانات میں آب حضرات کے سامنے عرض کرچکا ہوں۔

### مسجد میں داخل ہوتے وقت کی سنت

انبی میں سے ایک بات یہ ہے کہ احادیث میں حضور اقدس مل التا ہے کہ احادیث میں حضور اقدس مل التا التي کم کہت سے سنتوں کا بیان ہے کہ آپ مل التا التا ہے اور بیا، اور

دوسروں کو بھی اس طرح کرنے کی تلقین فرمائی، وہ اگر چیفرض و واجب تونہیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اتباع سنت کی نیت سے وہ عمل اس طرح انجام دے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے، مثلاً حدیث شریف میں حضور اقدس سال اللہ کی بیسنت بیان کی گئی ہے کہ جب معجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں یاؤں داخل کریں، اور جب مبجد سے باہر نکلیں تو پہلے بایاں یاؤں باہر نکالیں \_\_\_اب بیرائیک سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس میں کوئی محنت نہیں ، کوئی مشقت نہیں ، یائی بیسے کا کوئی خرچ نہیں\_\_\_ کیکن اگر غفلت کے عالم میں اس کے خلاف عمل کرلے گا تو اس نیکی سے اور اتباع سنت کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ مثلاً مسجد میں واخل ہوتے وقت دایاں یاؤں پہلے واخل کرنے کے بجائے بایال یاؤل پہلے داخل کردیا، تو اگر چہ بیکوئی گناہ نہیں ہے کہ اس پرعذاب ہو،لیکن ا اگروہ نبی کریم ملافظ کی اتباع کی نیت سے اس بات کو اپنامعمول بنا تا کہ دایاں یاؤں پہلے داخل کرتا تو وہ اتباع سنت کی برکات، اس کے انوار اس کو حاصل ہوجاتے۔

اس وقت الله كالمحبوب بن جاتا ہے

قرآن كريم ميں الله تعالی فرماتے ہيں:

قُلُ إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاللَّهِ عُوْنِيَ يُحْمِبُكُمُ اللهُ (آل مران: آيت ا

یعنی اگرتم واقعی اللہ تعالی ہے محبت کرتے ہوتو نبی کریم سالٹھاییہ کی اتباع

کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم ہے محبت کرے گا ہے۔ میرے شیخ حصرت عار فی قدس اللہ سرہ فرما یا کرتے ہے کہ جس وقت کو فی شخص اتباع سنت کی نیت سے کوئی کام کررہا ہو، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کامحبوب ہوتا ہے ۔۔۔ اسی طرح مسجد سے باہر نکلتے وقت بایا یاؤں پہلے نکالے، وایاں یاؤں بعد میں نکالے۔۔۔

#### جوتا پہننے کامسنون طریقہ

سنت میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جب آ دمی جوتے پہن رہا ہوتو داهن ياوُل من جوتا يبل يبني، اور بائي ياوُل من بعد من يبني، اوريه ني كريم مالالا المالية كى سنت ہے، جب كوئى شخص مسجد سے نكل رہا ہے، تومسجد سے نكلتے وقت يهل بايال ياؤل تكالنا مسنون ب، اور جوت يبنن مين دايال جوتا يهل ببننا مسنون ہے، توان دونوں سنتوں پرایک ہی وقت میں اس طرح عمل کیا جا تاہے کہ یہلے بایاں یاؤں مسجد سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لے اور پھر دایاں یاؤں مسجد ہے تکال کراس میں جوتا کہن لے، اور پھر بایاں یاؤں میں جوتا کہن لے، اس طرح دونول سنتول پراکشاعمل ہوجائے گا اور دونوں سنتوں کا اجروثواب اوراس کی بركات انسان كو حاصل بوجائينگي \_\_\_ اب ديكھنے ميں بيمعمولي كام بين،كيكن " فَنَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّةٍ خَيْرًا يَرِكُ فَ" شي داخل بي \_\_ ببرحال! اس طرح کے کتنے کام ہیں جن کوہم صرف بے توجھی کی وجہ سے ان کی برکات سے اوراتباع سنت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

#### بیت الخلاء میں جانے کامسنون طریقہ

اس طرح "بیت الخلاء" میں جاتے وقت سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں داخل کرو، اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھلو، "اللّٰهُ مَّدَ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ وَمِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِدِ فِ" اور جب باہر نکلوتو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالو، اب میں الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِدِ فِ" اور جب باہر نکلوتو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالو، اب میمعولی می بات ہے، لیکن نبی کریم مال اللّٰ اللّٰہ کی سنت پر ممل کرنے کی وجہ ہے جو آدی اس طرح کرنے کا عادی بن جائے گا، اس کو کتنا بڑا اجر و تواب حاصل ہو جائے گا، اس کو کتنا بڑا اجر و تواب حاصل ہو جائے گا، اور "فَدَنْ يَعْمَلُ وَثَقَالَ ذَمَّ تَوْخَدُدُ اللّٰهِ کَا اور "فَدَنْ يَعْمَلُ وَثَقَالَ ذَمَّ تَوْخَدُدُ اللّٰهِ کَا اللّٰ کو کتنا بڑا اجر و تواب حاصل ہو جائے گا، اور "فَدَنْ يَعْمَلُ وَثَقَالَ ذَمَّ تَوْخَدُدُ اللّٰهُ وَاللّٰ ہوجائے گا۔

اسی طرح پانی پینے وقت سنت یہ ہے کہ 1 پانی پینے سے پہلے ہم اللہ پڑھے، 2واھنے ہاتھ سے پانی پیئے، 3 بیٹر کر پانی پیئے، 4 کم از کم تین سانس میں پانی پیئے، 5 اور پانی پینے کے بعد ''الحمداللہ'' پڑھے \_\_ اب پانی پینا ایک عمل ہے، لیکن اگر آدی ان پانچ باتوں کا خیال کر لے تو ایک پانی پینا کی میں پانچ سنتوں پڑمل ہوگیا \_\_ پانچ نیکیاں اس کے نامہء اعمال میں بڑھ گئیں، میں پانچ سنتوں پڑمل ہوگیا \_\_ پانچ نیکیاں اس کے نامہء اعمال میں بڑھ گئیں، لیکن چونکہ اس طرف دھیاں نہیں، تو جہنیں، فکرنہیں، نیکیاں بڑھانے کا جذبہیں، اس وجہ سے بعض اوقات ہم بے تو جہی کے عالم میں پانی پی لیتے ہیں اور قصہ ختم ہو جاتا ہے \_\_

#### صلہ رحمی کرنا سنت ہے

به سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کی طرف دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے، تا کہ اللہ تعالی اینے فضل سے جمیں ان پر اجر و ثواب عطا فرمادیں\_\_ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضور اقدس سل اللہ نے احادیث میں ایسی ایسی ہدایات عطا فرمائمیں ہیں کہ اگر انسان ان پرعمل کرے تو ان میں محنت اور مشقت اتنی زیادہ نہیں ہے۔لیکن ان پر اجرو ثواب بہت زیادہ ہے ۔۔۔ مثلاً صلدرحی ہے، لینی اینے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، اوران کو جائز طریقے سے خوش کرنا، ان کے ہاں کوئی ہدیہ تحفیہ یا کھانا بھیج دینا،کسی معاملے میں ان کی مدد کر دینا، بیسب صلہ رحی میں داخل ہے\_ اور حدیث شریف میں حضور اقدس سال فالیا ہے نے صلہ رحی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جو شخص اینے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کرنے والا ہوتو اللہ تعالی بھی اس کے ساتھ رحت کا معاملہ کرے گا، کیونکہ قرآن کریم نے بھی صلہ رحی کا حکم دیا ہے، اور حضور اقدس ملا شلیلم نے اس کی تاکید فرمائی، اور اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ آپ ساتھ آپیم نے حسن سلوک کیا، یہاں تک کہ آپ ساتھ آپیم کے خاندان کے جولوگ کافر تھے، آپ سائٹلائیٹے نے ان سے فرمایا کہ میں کفر میں تو تمهارا ساتھ مجھی نہیں دول گا، بلکہ تمہیں ایمان کی دعوت دیتا رہول گا،لیکن جہاں تک رشتہ داری کا تعلق ہے تو تمہارے ساتھ رشتہ داری کے حقوق ادا کرتا رہوں گا<u>۔</u>

#### رشته داری کے حقوق

رشتہ داری کے حقوق ہے ہیں کہ آ دمی ان کوکوئی تکلیف نہ پہنچائے، ان سے حسد نہ کرے، کسی موقع پر ان کو مدد کی ضرورت ہوتو ان کی مدد کردے، کسی موقع پر ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوتو حسن سلوک کرے، بیسب صلہ رحی میں داخل ہیں، ہم لوگ ان تمام کا موں کو بعض اوقات رسم کے طور پر انجام دیتے ہیں، اس وقت ہمیں بیدخیال نہیں آتا کہ ہم بیکوئی عبادت کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم سال اللہ اللہ کی سنت پر مل کررہے ہیں۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل کررہے ہیں اور بیجی نیکی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور بیجی نیکی کاعمل ہے۔

# بدله چکانا کوئی صله رحی نہیں

بعض اوقات بیسب کام ہم''بدلے'' کی نیت سے کرتے ہیں کہ دوسرا شخص میر ہے ساتھ ویسائی کروں گا، اگر دوسرا شخص میر ہے ساتھ ویسائی کروں گا، اگر دوسرا شخص میر ہے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے نہیں ملتا، تو میں بھی اس سے خوش اخلاقی سے نہیں ملتا، تو میں بھی اس سے خوش اخلاقی سے نہیں ملوں گا، دوسرا اگر خوش اخلاقی سے نہیں ملونگا \_\_\_ دوسرا اگر میر ہے کام آتا ہے تو میں بھی اس کے کام آوں گا۔ اگر دوسرا میر ہے کام نہیں آتا تو میں بھی اس کے کام نہیں آوں گا \_\_ بیہ جو سب بچھ بدلہ کی نیت سے ہور ہا ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں \_\_ اجر وثواب تو اس وقت ہے کہ دوسرا چاہے بدلہ دے یا نہ دے، دوسرا میر ہے ساتھ

جو بھی معاملہ کرے، لیکن میں اس کے ساتھ صلہ رحی کی خاطر اچھا سلوک کروں گا\_\_\_\_

رشتہ توڑنے والے کے ساتھ جوڑو

ايك مديث من جناب رسول الشطى الشعليه وسلم في فرمايا: كَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

(بخاری شریف، کتاب الادب، باب لیس الواصل بالکانی)

لینی صله رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ دے، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ دے، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ مخص ہے کہ جب دوسر بے لوگ تو اس کے حقوق ادائییں کررہے ہیں، بلکہ حق تافی کررہے ہیں، اور بیا پنی طرف سے حق اداکر رہا ہے، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا۔

کا معاملہ کررہا ہے ۔۔۔ بیٹخص ہے اصل میں صلہ رحمی کرنے والا۔

ایک صحابی کی صله رحمی

ایک صحابی نے حضور اقدس ملاٹھ ایک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ملاٹھ ایک ایک میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحی کرتا ہوں، اور وہ لوگ میرے ساتھ حق تعلق کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، وہ لوگ میرے ساتھ بداخلاقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ لوگ میرے ساتھ بداخلاقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ لوگ میرے ساتھ لڑتے ہیں، ان حالات میں میں کیا کروں؟ نبی

کریم سال اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں ہے ۔ یعنی جولوگ کے انگارے کھلا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے ۔ یعنی جولوگ تمہارے حسن سلوک اور صلہ رخی کے بدلے میں تمہارے ساتھ بدسلوکی کررہے ہیں، وہ لوگ اپنے لئے دوزخ، اور جہنم خریدرہے ہیں اور تم جوان کے ساتھ حسن سلوک کررہے ہو۔ اس کے نتیج میں وہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاسکیں گے، نہ ضرر کہنچاسکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تہمیں اس حسن سلوک کا اجر ملے گا ۔ لہذا کہ بہنچاسکیں ہونی چاہئے، بلکہ یہ فکر ہونی چاہئے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آؤں، اور اس کے ساتھ حسنِ سلوک کردوں، 'بدلہ' پیش نظر نہیں ہونی ہے۔ اس کے ساتھ پیش آؤں، اور اس کے ساتھ حسنِ سلوک کردوں، 'بدلہ' پیش نظر نہیں ہونی ہے۔ اس کے ساتھ حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آؤں، اور

پر وسیوں کے حقوق

اسی طرح پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ سی طرح پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ سی اللہ اللہ میرے پاس آکر پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے ہے کہ یہاں تک مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید شریعت میں پڑوی کو وارث قرار دید یا جائے گا کہ پڑوں کا ورافت میں ہی حصہ ہے ۔۔۔ اتنی تاکید فرمائی ۔۔ بہرحال! پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کرنے کی بڑی فضیاتیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اپڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔۔ اگر وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرو۔۔ اگر وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، لیکن تم اس

ے ساتھ حسن سلوک کرو\_\_\_ اگرتم اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ مل لو، اس کے ساتھ مل لو، اس کے ساتھ مل لو، اس کے حالات پوچھ لو، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی تسلی کردو، توبیالی نیکی ہے کہ بظاہر اس میں کوئی محنت اور مشقت نہیں، کوئی پیسے کا خرچ بھی نہیں، کیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجروثواب ہے۔

# آج پڑوس کا کوئی تصور نہیں رہا

افسوس ہے کہ آج کل قدریں اتن خراب ہوگی ہیں کہ پہلے زمانے میں پڑوسیوں کے ساتھ میل جول اور تعلقات ہوتے تھے، اب اس زمانے میں پڑوسیوں کے ساتھ میل جول اور تعلقات ہوتے تھے، اب اس زمانے میں پڑوس کا کوئی تصور نہیں رہا، یہ ایک بنگلہ میں رہتا ہے، وہ دوسر سے بنگلے میں رہتا ہے، اس کو اس کی خبر نہیں، اس کو اس کی خبر نہیں \_\_\_ لیکن اسلامی معاشرہ کا تقاضہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے درمیان آپس کے تعلقات خوشگوار ہوں، یہ خوش گوار تعلقات صرف دنیاداری نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، اور یہ نیکی ہے اور ''فکن یکھنگ ل فیس کے میں داخل ہے۔

### پاس بیٹھنے والا پڑوس ہے

ایک پڑوی تو وہ ہوتا ہے جس کے گھر کے ساتھ آپ کا گھر ملا ہوا ہے،
ایک پڑوی وہ ہے جس کو قرآن کریم میں''صاحب بالجنب'' فرمایا، یعنی وہ ہمیشہ
کا پڑوی نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پروہ تمہارے ساتھ ہوگیا، جیسے مثلاً آپ بس
میں سفر کررہے ہیں، اور ایک آدمی آپ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہے، قرآن

کریم نے اس کو'' صاحب بالجنب'' فرمایا، اس کے بھی حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا تھم ہے \_\_\_\_ یعنی اگر آپ ریل میں، یا جہاز میں، یا بس میں سفر کر رہے ہیں تو جوآ دمی آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے، اور کوئی ایساعمل نہ کرنا چاہئے، جس سے اس کو تکلیف پہنچ، میضروری ہے، لہذا اگر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ایساعمل کر رہے ہیں، جس سے دوسر نے کو گھن آر بی ہے تو اس کے ذریعہ آپ اس کو تکلیف پہنچارے ہیں، لہذا اگر آپ اس کو دریعہ آپ اس کو تکلیف بہنچارے ہیں، لہذا اگر آپ اس کوراحت پہنچانے کی خاطر کوئی ایسا کام نہ کریں، جس سے اس کو تکلیف ہوتو یہ اس کا حق ہے \_\_\_

# بیجی نیکی ہے

ای طرح اگرآپ بس کے اندرسنر کر رہے ہیں اور ہیٹھنے کی جگہ نہیں ہے،
کوئی بوڑھا آدی بس میں سوار ہوگیا، اور آپ نے بیسو چا کہ اس شخص کو کھڑ ہے
ہونے میں تکلیف ہوگی، آپ اپنی سیٹ سے کھڑ ہے ہو گئے اور اسکوسیٹ دیدی
کہ یہاں بیٹھ جاؤ، بیہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ''صاحب بالجنب'' کے حقوق کے
نظر نظر سے قرآن کریم کے حکم کی اس میں تغییل ہے کہ ایسا کرو، اگر آپ نے تھوڑا
سفر کھڑے ہوکر گزار دیا اور تھوڑی سی تکلیف اٹھالی۔ اس کی وجہ سے آپ کے
نامہء اعمال میں بہت بڑی نیکی کا اضافہ ہو جائے گا۔

#### جعد کی نماز کیلئے خوشبولگا کرآؤ

اسی طرح اگر آپ کسی مجلس میں بیٹے ہوئے ہیں، جیسے آپ حضرات یہاں میجد میں بیٹے ہیں تو ہر مخف کے برابر جو دوسرا شخص بیٹھا ہے وہ اس''صاحب بالجنب''اس كوتكليف سے بجانا اور اس كوراحت پہنجانا، بداس كاحق ہے، اس كئے تھم یہ ہے کہ جب جعد کی نماز کے لئے معجد میں آؤ تو خوشبولگا کرمعجد میں آؤ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین اینے کھیتوں میں اور باغوں میں کام کررہے ہوتے تھے اور گرمی کا موسم ہوتا تو محنت اور مشقت کا کام کرتے ہوئے ان کو پسینہ آجا تا تھا، اور اسی حالت میں جب وہ مسجد میں آتے تو ان کے کپڑوں سے پسینہ کی بوآتی، جس کی وجہ سے آس پاس بیٹے والے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ توحضور اقدس سال الیا ہے فرمایا کہ آئندہ جب نماز جمعہ کے لئے آؤ توعسل کر کے مسجد میں آؤ۔ اور آب سال اللے اپنے نے جمعہ کے دن خوشبولگانے کوسنت قرار دیا، کیوں؟ اس کئے کہ جب میں مسجد میں جا کر پیٹھوں تو اس خوشبو سے ساتھ بیٹھنے والے آ دمی کوراحت ملے، اس کوخوشی حاصل ہو، اوراس کو بدبو پریشان نه کرے۔

# ایما شخص مسجد میں نہآئے

اسی طرح شریعت نے یہاں تک تھم دیا کہ اگر کوئی ایسا بیار ہے، یا اس کے جسم میں ایسا چوڑا ہے، یا زخم ہے، جس سے بدبواٹھ رہی ہے تو ایسے شخص کومسجد

( m+

میں نہیں آنا چاہئے، وہ معجد کی جماعت چھوڑ کراپنے گھر میں نماز پڑھے، کیوں؟ اس
لئے کہ اگر ایسا شخص معجد میں آئے گا تو اس کی بد ہوکی وجہ سے برابر والے شخص کو تکلیف ہوگ \_ اس سے اندازہ لگائے کہ شریعت نے کتی باریک بین کے ساتھ اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے \_ بظاہر دیکھنے میں بیسب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں سے معاشرے کے اندر ایک تہذیب پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے میں ستھرائی اور پاکیزگی آتی ہے، اور آخرت میں ان میں سے ہڑئل پر بڑا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ بے توجی کی وجہ سے اور دھیان نہ کرنے کی وجہ سے ان نیکیوں کی وجہ سے ان نیکیوں کی وجہ سے ان نیکیوں کے ثواب سے اپنے آپ کومحروم کئے ہوئے ہیں۔

### ا پنی زند گیوں میں اکلو داخل کرنے کی کوشش کریں

نے فرمایا:

لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعًا، وَلَوْ آنَ تَلْقَى آخَاكَ بِوَجْهِ تَلْقِي آخَاكَ بِوَجْهِ تَلْقِي

یعن کسی بھی گینی کو تقیر مت سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشائی سے
ملاقات کا عمل ہو، اس کو بھی تقیر مت سمجھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی نیکی
ہے \_\_ الی نیکیوں کو میں نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے، میری درخواست
ہے کہ ہر مسلمان اس کو نہ صرف یہ کہ خود پڑھے، بلکہ اپنے گھر میں بھی بیوی بچوں کو
سنائے اور ان کو اس بات کی ترغیب دے کہ وہ ان نیکیوں کو اپنی زندگی
میں اپنا کیں، اس کا متیجہ انشاء اللہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور
دوسرے یہ کہ نیکی نیکی کو مینچت ہے، اس کے متیج میں اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی،
اورخوشگوار انقلاب آئے گا۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین

وآخردعواناان الحمدلله رتالعالمين

000

**\$**